آیات بنیه آمادیث کیدادر مکایات کافیش پرور مجنوع قرق العینون و میفن القلب المعیزون کارجب میشیر شرختها طلق ا

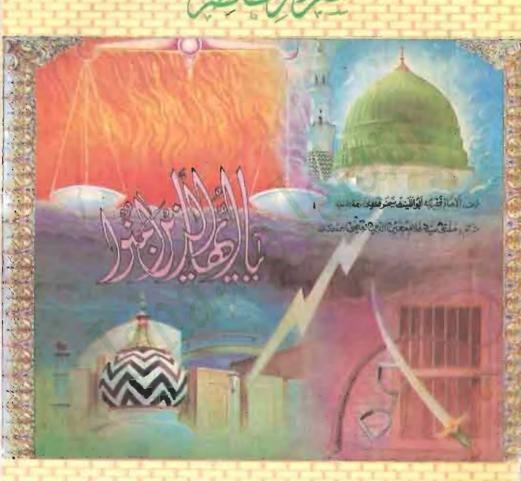

جمَعیت اِشایی اهلسنّت پاکستان نورمسحید کاغذی بازارکسراجی ۴۰۰۰۰

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و العاقبته للمتقين و لا عدوان الاعلى الطالمين و الصلوة و السلام على سينا محمد و على اله و صحبه اجمعين

# باب آول ..... تأرک نمازی سزا

الله عزوجل فرماتا ہے .....

ان الصلوة كانت على المومنين كتابا موقوقا ..... بلاشبه مسلمانول پر نماز مقرره وقت كى قرض كى گئى ہے۔

واتبعو الشهوات فسوف بلقون غيا ..... اور جو نفساني خوابئوں كا پيرو بوا وہ غي ميں والا جائے گا۔

فویل للمصلین اللین هم عن صلوتهم ساهون ..... تو ویل ان نمازیوں کے لئے ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فراتے ہیں کہ ویل جنم میں ایک وادی ہے جس کی گری سے جنم بھی پناہ ما نگتی ہے اور یہ جگہ اپنے وقت سے نمازوں کی تاخیر کرنے والوں کے لئے ہے۔

رسول الله المسلم في المسلم و المشرك الا توك العملوة فلذا توك العملوة فلذا توك العملوة فلذا توكمها اى حجدها كان كافوا ..... مسلمان اور مشرك كري وي ترك نمازي كا فرق عب مسلمان في نماز ترك كروي يعن اس كا انكار كرويا تو كافر موكيا-

نی کریم الله تعالی است بدرہ متم کی سزا دے گا ..... ان میں سے چھ تو دیا میں ستی برتی ..... الله تعالی استی برتی ..... تین موت کے وقت ..... تین قبر میں .... اور ..... تین قبر سے نگلنے کے بعد دے گا۔ وہ چھ متم کی سزائیں جو دنیا میں وی جائیں گی ..... ایک ..... یہ کہ الله تعالی اس کی گا۔ وہ چھ متم کی سزائیں جو دنیا میں وی جائیں گی ..... ایک ..... یہ کہ الله تعالی اس کی عمر سے برکت زائل فرا دے گا ..... ووم .... یہ کہ صالحین و نیکو کاروں کے چروں کی چیک دمک اس کے چرف سے جھین لے گا ..... سوم .... یہ کہ الله تعالی اسے کی عمل کا اجر و ثواب نہیں دے گا ..... چمارم .... یہ کہ اس کی کوئی وعا حق سجانہ و تعالی آءان کی جائے ساخین کی دعاؤں میں کوئی حسے ذلیل و خوار کرے گا ..... بیست کہ اس کے لئے صالحین کی دعاؤں میں کوئی حسے ذلیل و خوار کرے گا ..... ششم ..... یہ کہ اس کے لئے صالحین کی دعاؤں میں کوئی حسے ذلیل و خوار کرے گا .....

#### پیش لفظ کھی

محترم قارئین کرام .....! آج کل کے حالات پر اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عالم اسلام پر مخلف النوع مصائب و آلام کے بہاڑ ٹوٹے پڑ رہے ہیں ..... مسلمان معاشرہ اپنی اقدار کو بھلا چکا ہے ..... ہر طرف فحاشی و بے راہ روی کا دور دورہ ہے ..... قل انوا اقدار کو بھلا چکا ہے ..... ہر طرف فحاشی و بے مارہ دو کیرہ گناہوں نے مسلم معاشرہ کو رشوت ستانی ہیروئن نزا چوری ڈاکہ زنی جیسے کردہ د کیرہ گناہوں نے مسلم معاشرہ کو دیم کی طرح چاٹ لیا ہے خصوصا " سود" جو کہ ایک معاشرتی جرم ہے اور جے آج کل دیم محض کے مسلمان کاروبار سمجھ کر کرتے ہیں ..... نیز " جوا " جے آج کل کے دور میں محض تفریح طبع کے لئے کھیلا جاتا ہے ..... لیکن یہ وہ کبائر ہیں کہ جن کے باعث مسلمانوں خصوصا مسلم نوجوانوں کی حالت انتائی دگرگوں اور ناگفتہ ہے۔

عمد گذشته کا مسلمان الله جارک و تعالی کے قمر و جلال کے خوف سے ہم وقت کر زہ براندام رہتا تھا ..... اور وہ نہ کورہ گناہوں سے بھی حتی المقدور بچتا تھا ..... لیکن آج کا مسلمان ..... ہنود' اور بہود و نصاری کی سازشوں کے نتیج میں دین اسلام سے اتا دور ہو چکا سے کہ اس کا دل خوف خدا عروج اور عشق رسول المشاری المیتی ہے تھی عاری ہوچکا ہے ۔.... گویا بالکل بیہ حالت ہے کہ .....

دن لهو میں کھونا تخجے شب صبح تک سونا تخجے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں دہ بھی نہیں

چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ چند الی کابیں شائع کی جائیں ..... جس میں مختلف النوع گناہوں اور ان کے مر کین کو طنے والے عذابات کا تذکرہ کیا جائے .....

پیش نظر کتاب " سرر خاطر" میں تصرت علامہ ابو اللیث سرقندی علیہ الرحمہ نے کیرہ گناہوں اور ان کے عذابت کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو عذاب اللی سے ڈرایا ہے۔

، الله تبارك و تعالى سے دعا ہے كه وه النيخ حبيب كريم الطبي المائية كے صدقے و طفيل ميں اس كتاب كو نافع ہر خاص و عام بنائے ..... آمين

بجاه سيد الرسلين وللتنظيظ

سيد الله ركھا

نہ ہوگا۔ اور وہ تین فتم کی سزائیس جو موت کے وقت اسے پنچیں گی ..... ایک ..... بید کہ ذات کے ساتھ اس کی موت ہوگی .....وم .... یہ کہ بھو کا مرے گا ..... سوم .... یہ کہ پاسا مرے گا اگرچہ ساری ونیا کے وریاؤں کا یانی بلا دیا جائے۔ اور وہ تین حسم کی سزائیں جو اسے قبر میں ملیں گی ..... ایک ..... سے کہ اللہ تعالی اس کی قبر کو تنگ کر دے گا اور اسے قبر خوب شوت کے ساتھ جیٹیے گی ..... یمان تک کہ اس کی پہلیاں ایک دو سرے میں پیوست ہو جائیں گی ..... ووم .... یہ کہ اس کی قبر میں اس پر آگ جلائی جائے گی اور ون رات اے اس بر الٹ لیٹ کیا جاتا رہے گا ..... سوم ..... ہے کہ اللہ تعالی قبر میں ایک ا روحا اس یر مسلط کرے گا جس کا نام ادا الثجاع الافرع " ہے اس کی آ تکھیں آگ کی بول گی اور اس کے ناخن لوہے کے اور ہر ناخن کی اسبائی آیا۔ ون کی سافت کے برابر ہوگی اور وہ اس سے کے گا کہ میں "النجاع الافرع" ہول اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی مانند ہوگی ..... وہ کئے گا ..... مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تھجے نماز صبح کی ترک پر صبح ہے ظہر تک مار نگاؤں ..... اور نماز ظہر کے ترک پر ظہر سے عمر تک مار لگاول ..... اور .... نماز عمر کی اضاعت پر عمرے مغرب تک ..... اور نماز مغرب کی اضاعت پر مغرب سے عاناء تک ..... اور .... نماز عشاء کی اضاعت بر عشاء سے صبح تک مار لگاؤل ..... اور جب وہ مار لگائے گا تو مروہ زمین میں ستر گز تک و هنس جائے گا ..... بھرا ژوھا اینے ناخنوں کو زمین میں واخل کر کے اسے نکالے گا تو اس يريه عذاب قيامت تك مسكسل مو آرب كا- لنعوذ بالله من عذاب القبو اور وه تين قتم کی سزا جو قبرے اٹھتے وقت ہوگی ..... ایک ..... یہ کہ اللہ تعالی جنم کی آگ کا ایک باول اس کے چرہ کے سامنے مسلط کرے گا ..... جو جنم کی طرف ہنکا کر لے جائے گا ..... دوم ..... ہیر کہ حباب کے وقت اللہ تعالی حیثم غضب ہے اس کی طرف نظر فرمائے گا اور اس کے چرو سے موشت جھر جائے گا ..... سوم .... یہ کہ اللہ تعالی اس سے ایہا شدید حساب لے گا جس سے زیادہ اس بر طویل و شدید اور کوئی شدت نہ ہوگی ..... اور اللہ تعالیٰ جنم كى طرف لے جانے كا تحكم دے كا وہ كتنا برا ٹھكانا ہے۔

نی کریم المنظم المنظم نے فرمایا نماز تمہاری میزان ہے ..... اور وہی تمہارے وزن کی منتی ہے ..... اگر وزن میں پورے اترے تو تمہاری نجات اور اگر کم ہوئے تو تم پر عذاب ہے۔۔۔۔۔

نی کریم علیہ السلوة و السلم نے فرمایا ..... جس نے فجر کی نماز ۴۰ دن تک جماعت

کے ساتھ اس شان سے بڑھی کہ ایک رکعت بھی اس نے فوت نہ کی تو اللہ تعالی اس کے لئے آتش جنم سے برات لکھ دے گا

رسول الله المنظائي المنظائية في فرايا ..... جس في نماز فجر جماعت كے ساتھ برحى پھر طلوع آفاب تك وردس اعلى ميں اس كے طلوع آفاب تك وكر اللى ميں مشغول بيٹا رہا ..... تو الله تحالى فردوس اعلى ميں اس كے لئے محل تيار فرمائے گا ..... ايك روايت ميں ہے كه ستر محل تيار موں گے اور ہر محل كے سونے اور جازى كے ستر وروازے موں گے۔

رسول الله فی منظم الله الله الله الله الله الله فی منظمت کی تو اس کے لئے روز قیامت الله الله فی تو اس کے لئے روز قیامت ..... خوات اور نور و بربان ہوگا ..... اور ..... جس نے نمازوں کی محافظت نه کی تو روز قیامت اس کے لئے نه نجات ہوگی ..... اور ..... نه نور و بربان ہوگا۔

رجت للعالمين في المرابية في المرابية ا

می کریم علیہ التحیتہ و السلیم فے فرمایا ..... جو کوئی قصدا ایک فرض نماز چھوڑے تو اللہ تعالی جنم کے دروازہ پر اس کا نام لکھ دیتا ہے کہ فلال کا جنم میں داخلہ لازم ہوگیا۔ نی کریم المستر المستر نے قرمایا ..... آرک نماز کو زکواۃ دینا طال نہیں ..... ند اے پناہ دو ..... ادر ..... ند اے اپنے پاس بھاؤ ..... کیونکہ اس پر آسان سے لعنت اترتی

سد عالم ﴿ اللَّهُ مَا السَّالِمُ السَّا السَّالِ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الل کے پاس موت آئی ..... اور ..... وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر آتھا ..... تو ..... والدین کے حس سلوک نے اس سے سکرات موت کو دور کر دیا ..... اور .... میں نے این امت کے ایک مخص کو دیکھا کہ اس پر عذاب قبر مسلط کیا گیا ہے ..... تو .... اس کا وضو آیا اور اس نے اسے اس سے نجات ولا دی ..... اور .... میں نے اپنی امت کے ایک مخفی کو ریکھا کہ اسے زبانیہ یعنی دوزخ کے فرشتوں نے پریثان کر رکھا تھا ..... تو ..... اس وقت ذکر حق سجانہ و تعالیٰ کے وہ فرشتے آئے جن کا وہ دنیا میں حق سجانہ وتعالیٰ کی شبیع و ذکر کر یا تھا .... انہوں نے ان سے اسے رستگاری دلائی .... اور ... میں نے انی امت کا ایک محف ریکھا کہ عذاب کے فرشتے اسے گھیرے ہوئے تھے ..... تو ..... اس کی نماز آئی اور اسے چھڑا لے گئی ..... اور .... میں نے اپنی است کا ایک محض دیکھا جس کی زبان یاس سے باہر نکل یو رہی تھی ..... جب بھی وہ حوض کی طرف آ تا تو جوم بانی تک کنیخے نہ دیتا ..... اس وقت اس کا روزہ اس کے پاس آیا ..... اور .... اے پانی سے سراب کیا ..... اور .... میں نے اپنی امت کا ایک مخص کھڑا دیکھا .... اور .... انبیاء کرام گردا گرد بیٹے ہیں ..... جب بھی وہ اس طقہ کے قریب آیا ..... تو ..... آے وور كر ديتے ہن ..... اس وقت اس كا وہ عنسل جو جنابت كے بعد نماز كے لئے كرنا تھا آيا ..... اور ..... اے میرے پہلو میں لا کر عما دیا .... اور .... میں نے اپنی امت کے ایک مخض کو ریکھا جس کے آگے بھی تارکی ہے ..... اور اس کے داہنی طرف بھی تارکی ہے .... اور اس بائیں طرف بھی تاریل ہے .... اور اس کے اور بھی تاریل ہے ... اور اس کے نیچ بھی تاری ہے .... اس وقت اس کا فج آیا .... اور اسے ان تاریکیوں سے نکال کر نور میں واخل کر ویا ..... اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو ویکھا کہ وہ ملمانوں سے بات کرتا ہے مکر ملمان اس سے بات نہیں کرتے .....اس وقت اس کا صله رحمی آیا اور کہا کہ اے میلمانو ....! اس سے بات کرد ..... کیونکہ یہ صلہ رحمی کرنا تھا ..... پھر معلمان اس سے بات کریں گے ..... اور اس سے مصافحہ کریں تے .... اور میں نے اپنی امت کا ایک مخض دیکھا کہ وہ آتش جٹم اور ..... اس کی گرمی و شمراروں کو اپنے نی کریم علیہ الساوۃ و السیم نے فرایا ...... میری امت کے وس لوگ ایے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ روز قیامت اظمار نارا نعظی فرائے گا ...... اور ...... ان کو جسم کی جانب لے جانے کا عظم دے گا ...... یا رسول اللہ یہ کون کون لوگ ہیں ...... ؟ فرایا ..... بو راحا زانی 'گراہ بیشا' شراب خور' والدین کا نافران' بعظور کے ساتھ چلنے والا یا بعظور' جھوٹی گوائی وین پیشوا' شراب خور' والدین کا نافران' بعظور کے ساتھ چلنے والا یا پیعظور' جھوٹی گوائی وین عذاب ووگنا ہوگا ..... اور آرک نماز ..... گریہ کہ آرک نماز کے لئے عذاب ووگنا ہوگا ..... اور ..... قیامت ہیں اس حال میں اشح گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف بندھ ہوں گے ..... اور ..... اور جس اس کی گوکھ میں مارتے ہوئے ہوں گے ..... اور جست اس کی کوکھ میں مارتے ہوئے ہوں گے ..... اور جست اس سے کے بوں اور قوجھ سے ہوں اس بول اور جنم کے گا ..... میرے قریب ہوجا ..... گر .... اور جنم کے گا ..... اس وقت اس جول اور قوجھ سے ہوں اس اللہ عزوجل کی یقینا میں تجھ سے ہوں اس اور جنم کے گا ..... اس وقت اس کے جسم کا دروازہ ممل ہو جائے گا ..... اور .... وہ تیز رفار تیر کی مائند اس کے دروازہ میں واخل ہو گا ..... اور .... وہ تیز رفار تیر کی مائند اس کے دروازہ میں واخل ہو گا ..... اور ..... وہ تیز رفار تیر کی مائند اس کے دروازہ میں داخل ہو گا ..... اور ..... وہ تیز رفار تیر کی مائند اس کے دروازہ میں داخل ہو گا ..... اور ..... وہ تیز رفار تیر کی مائند اس کے دروازہ میں داخل ہو گا ..... اور ..... وہ تیز رفار تیر کی مائند اس کے دروازہ میں داخل ہو گا ..... اور ..... وہ تیز رفار تیر کی مائند اس کے دروازہ میں داخل ہو گا ..... اور ..... وہ تیز رفار تیر کی مائند اس کے دروازہ میں داخل ہو گا ..... اور ..... وہ تیز رفار تیر کی مائند اس کے دروازہ میں داخل ہو گا ..... اور ..... ہیں فروان ہوگا جس میں فرعون 'اہان اور قارون ہو گے۔

جنت کی خوشبو پانچ سو برس کی مسافت سے سوئٹھی جاتی ہے ..... ایک عادی شراب خور ..... ایک عادی شراب خور ..... دو مرا والدین کا نافرمان ..... تیسرا زنا کار ..... اگر وہ توبہ ند کرے-

حضور اکرم شیختا ایک نے فرایا ..... شرابی اپنی قبرے مردار کی سرائد کے ساتھ اللہ کا ..... اور جام اس کے ہاتھ میں ہوگا ..... اور جام اس کے ہاتھ میں ہوگا ..... اور جام اس کے ہاتھ میں ہوگا ..... اور اس کے جسم میں سانپ اور بچھو بحرے ہوں کے ..... اے آتش دونے کی جوتیاں پہنائی جائیں گی ..... جس سے اس کا وہاغ کھولنا ہوگا ..... اور اس کی قبر جنم کا ایک مردھا ہے جو فرعون و ہان کے قریب ہے۔

بروایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما ...... حضور اکرم ویک کی مروی ہے کہ فرمایا ...... بس نے شراب خور کو ایک لقمہ کھلایا ..... اللہ تعالیٰ اس کے جم یہ سانپ اور پچو مسلط کرے گا ...... اور جس نے اس کی کوئی حاجت پوری کی بلاشبہ اس نے اسان کو گرانے میں اعائت کی اور ..... جس نے اسے قرض دیا بلاشبہ اس نے مسلمان کے قتل کرتے میں عدو کی اور ..... جس نے اسے نوری کرے اس کا نکاح نہ کرو افسات گا جس کی کوئی دلیل نہ ہوگی اور ..... جو شراب خوری کرے اس کا نکاح نہ کرو .... اور آگر وہ بنار ہو جائے تو اس کی مزاج بری بھی نہ کو .... قتم ہے اس ذات کی جس کے بھند قدرت میں میری جان ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی شراب نہیں پیتا گر یہ کہ وہ توریت ' انجیل' زبور' قرآن اور حق تعالیٰ کے جمیل پر نازل کروہ تمام کابوں کے ساتھ کفر کرنا ہو اس اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قتم کے ساتھ فرانا ہے کہ جس کرنا ہو اس کا دل پیکٹنا اس ہے بیزاری کرنا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قتم کے ساتھ فرانا ہے کہ جس نے دیتا میں شراب پی وہ روز قیامت شدید بیاس میں جتال ہوگا .... اور اس کا دل پیکٹنا ہوگا اور ..... جس نے میری خوشنودی کی جوگا اور ..... جس نے میری خوشنودی کی شراب پلاؤں گا۔

 موند سے بناتا ہے اس وقت اس کا صدقہ آیا ..... اور اس کے چرو پر پردہ بن کر اس کے سرپر سایہ قلن ہوگیا ..... اور آتش جنم سے اسے محفوظ کر دیا۔

نی کریم الکونی این ایس بیس ایس وادی ہے جس کا نام " لملم" ہے اس میں سانب ہیں سانب ہیں سانب اونٹ کی گردن کی ماند ہے اور اس کی لمبائی ایک مسینہ کی سافت کے برابر ہے ..... اس وادی میں تارک صلواق کو وُستا ہے ..... جس سے اس کا زہر اس کے جسم پر ستر سال تک جوش مار تا ہے ..... اور جنم میں ایک وادی ہے جس کا نام " جب الحزن " ہے اس میں بچو ہیں ..... ہر بچھو ساہ فچر کی ماند ہے اس کے ستر وُنگ ہیں اور ہروُنگ میں زہر کی تھیلی ہے ..... وہ تارک صلوق کو ایک مرتبہ وُنگ مار تا ہے وَلی بین اور ہروُنگ میں زہر کی تھیلی ہے ..... وہ تارک صلوق کو ایک مرتبہ وُنگ مار تا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور ..... اس کے ذہر کی گری ایک ہزار سال تک راہتی ہے اس کے بعد اس کی ہڑیوں سے گوشت جھرتا ہے ..... اور اس کی شرمگاہ سے بینے نگتی ہے ..... اور تمام جسمی اس پر لعنت بیجیج ہیں نعوذ باللہ اس کی شرمگاہ سے بینے نگتی ہے ..... اور تمام جسمی اس پر لعنت بیجیج ہیں نعوذ باللہ من الناد تو اے ضعیف و ناتوان بندے .....! جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تجھ ہر توبہ من الناد تو اے ضعیف و ناتوان بندے .....! جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تجھ ہر توبہ من الناد تو اے ضعیف و ناتوان بندے .....! جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تجھ ہر توبہ میں الناد م ہے .... اور جان لوکہ حق تعالی کی رضا بلاشبہ واضح و روشن ہے۔

### باب دوم ..... شرابی کی سزا

بڑار ہو جاتے ہیں ..... اور جب چھٹی مرتبہ بیتا ہے تو اس سے اسرافیل علیہ السلام بڑار ہو جاتے ہیں اور ..... جب ساقیں مرتبہ بیتا ہے تو اس سے میکائیل علیہ السلام بڑار ہو جاتے ہیں اور ..... جب آٹھویں مرتبہ بیتا ہے تو اس سے ساقوں آسان بڑار ہو جاتے ہیں اور جب مرتبہ بیتا ہے تو تمام المل آسان بڑار ہو جاتے ہیں ..... اور جب مرتبہ بیتا ہے تو اس پر جنت کے تمام وروازے بند ہو جاتے ہیں ..... اور جب گیار ھویں مرتبہ بیتا ہے تو اس سے حاملین عرق بیزار ہو جاتے ہیں ..... اور جب تیر ھوی مرتبہ بیتا ہے تو اس سے حاملین عرق بیزار ہو جاتے ہیں ..... اور جب تیر ھوی مرتبہ بیتا ہے تو اس سے حق تعالی جل و علی بر اور جاتے اور جس سے تمام انجیاء و ملا کہ علیم السلام بیزار ہوں اور ..... اور حق سجانہ و تعالی جنم ہیں اسے آگ کا پیالہ پلائے گا جس سے اس بیزار ہوں اور ..... اور حق سجانہ و تعالی جنم ہیں اسے آگ کا پیالہ پلائے گا جس سے اس کی تمام گوشت پوست جمڑ جائے گا ..... اور جب وہ اس پیالہ کو ہے گا تو اس کے پیٹ کی تمام آئیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ کی راہ جب وہ اس پیالہ کو ہے گا تو اس کے پیٹ کی تمام آئیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ کی راہ دو اس پیالہ کو ہے گا تو اس کے پیٹ کی تمام آئیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ کی راہ دو اس کی بیٹ کی تمام آئیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ کی راہ دو اس پیالہ کو ہے گا تو اس کے پیٹ کی تمام آئیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ کی راہ دو اس پیالہ کو ہے گا تو اس سے جیزاب پیٹ والے پر کہ وہ کس طرح عذاب اللی میں جیکا ہوگا۔

کرے ..... اب آگر توبہ کر لی تو بهتر ہے ورند اس کا ٹھکانہ جنم ہے اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔

حضور اكرم والمنافظة فرمات بين كه ..... زان اور شرابي جنم كي طرف قيامت مك محسینے جاتے رہیں عے پھر جب وہ جنم کے قریب ہو جائیں عے تو ان کے لئے جنم کے وروازے کیل جائیں مے ..... اور دوزخ کے فرشتے لوہے کے حرزوں سے ان کا استقبال كريس كے ..... اور جنم كے دروازہ ميں دنياوى دنول كى سنتى كے برابر ان سے ان كو مار نگائیں گے ..... اس کے بعد ان کو جنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف و تعلیلیں محے ..... تو جم كاكوئي حصد ايا ند موكا جال بچو ونك ند مارك ..... اور ساني اس ك سرير ند پھر آگ کی لیٹ اسے سر کے بل اٹھائے گی ..... اس وقت دوزخ کے فرشتے اس پر مار لكائيں كے تو وہ آگ ك كرھے ميں كر يوے كا .... جب بھى اس كے جم كى كھال جل جائے گی ..... تو ہم اسے دوسری کھال سے بدل دیں مح تاکہ .... وہ عذاب کا مزہ عصے .... اس كے بعد اے شديد قتم كى بياس كھ كى .... وہ چلائے كا .... بائ ! بياس كى ہمیں ایک گون پانی وو اس وقت دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتے کھولتے اور جوش ارتے پانی کا پالہ مامنے کریں گے ..... جب شرابی اے پینے گا تو اس کے چرے کا سارا كوشت كر برك كا جب يه " ماء حميم " اس ك بيك مين بننج كا تووه اس كى آنتي كاث ڈالے گا ..... اور شرمگاہ کی راہ نکل بریس گی ..... چروہ لوٹائی جائیں گی جیسے کہ پہلے تھیں محرمار بڑے گی ..... تو یہ شرابی کے عذاب کی کیفیت ہے۔

رسول الله المنت المنت المنت فرايا ..... روز قيامت شرابي اس حال مين لايا جائے گا كه ..... مراحی اس كے ملح ميں لايا جائے گا كه ..... اس وقت ندا كرنے والا كے گا ..... يه كه آتش جنم كى سولى پر اس ك بدن سے بديو خارج ہوگى ..... سب اس پر لعنت كريں ك فلال بن فلال ہے بجر اس كے بدن سے بديو خارج ہوگى ..... سب اس پر لعنت كريں ك اس كے بعد واروغه ووزخ سولى سے تكال كر آگ ميں ڈال وے گا ..... تو وہ وہال ايك بزار برس تك پرا رہ گا ..... بجر يكارے گا ہائے مجھے بياس كى ہے ..... بجر الله تعالى اس پر بديو وار بيعد كو دور كر وے بديو وار بيعد كو دور كر وے بديو وار بيعد كو دور كر وے اس ايك مال كر راكھ ..... كين اس سے يہ بديووار بيعد دور نہ كيا جائے گا ..... بيمال تك كه اسے جلاكر راكھ كر وے كى ..... اس وقت الله تعالى دوبارہ لوٹائے گا اور جديد آفرينش كے ماتھ آگ سے ..... اس وقت الله تعالى دوبارہ لوٹائے گا اور جديد آفرينش كے ماتھ آگ سے ..... اس وقت الله تعالى دوبارہ لوٹائے گا اور جديد آفرينش كے ماتھ آگ سے

11

اور ابنی غلطیوں اور خطاؤں کی اس سے معافی مانکو-

نبي كريم عليه الساوة والتنبلم نے فرمايا ..... شراني اپني قبرے اس حال ميں نكلے گاكه اس کے ہونٹ سوجھے ہوئے ہول کے اور .... اس کی زبان سید پر لکی ہوئی ہوگی .... اور اس کے پیٹ میں آگ ہوگی جو آنوں کو کھا جائے گی ..... تو وہ با آواز بلند چیخ و بکار كرے كا سارى مخلوق اس سے بناہ جاہ كى ..... اور بچھو اس كى كھال اور كوشت كے ورمیان ونک مارتے ہوں گے ..... اے آگ کی جوتیاں سنائی جائیں گی جس سے اس کا خون کھول جائے گا ..... اور وہ دوزخ میں فرعون اور بامان کے قریب ہوگا تو جس نے شراب کی ایک چکی بی اللہ تعالی اس کے جمم پر عذاب کے بچھو مسلط فرمائے گا ..... اور جس نے شرابی کی کمی خواہش کو پورا کیا بلاشہ اس نے اسلام کو مندم کرنے پر اعانت کی اور جس نے شرابی کو قرض ویا باشبہ اس نے مسلمان کے قتل کرنے پر مدد کی اور ..... جو شرابی کے پاس بیٹا اللہ تعالی اس بلا جمت کے اندھا اٹھائے گا اور ..... جو شراب پیئے اس کی تم شادی ند کرد ..... اور اگر بیار ہو جائے تو اس کی عیادت اور بیار پری ند کرد ..... تو قتم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ..... کوئی شراب نمیں پتا مگرید کہ توریت و انجیل و زبور و قرآن میں وہ ملعون ہے اور ..... جس نے شراب لی باشب اس نے تمام انبیاء علیم السلام پر خدا کے نازل کردہ تمام حکموں کے ساتھ کفر كيا- كافر كے سواكوئى شراب كو طال نيس جانے كا ..... اور يس اس سے برى و بيزار ول بلاشبہ شراب کا پینے والا پیاما مرآ ہے .... اور وہ ایک بزار سال تک فریاد و نفال کرآ رہتا ہے کہ باع میں بیاما ہوں متم ہے اس ذات برحق کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ نی مبعوث فرمایا ..... روز قیامت شرایی کو بارگاه النی میں پیش کیا جائے گا حق تعالی اس وقت فرشتوں سے فرائے گا اے پکر لو ..... تو اس کے مون کے سامنے سر ہزار یا کچھ زیادہ فرشتے بادل کی ماند چھا جائیں کے جس کے دل میں کتاب الی کی سو آیتیں ہول گ اور ..... اس نے شراب بی موگی تو روز قیامت قرآن کیم کا ہر ہر حرف الله عزوجل کے حضور آکر مخاصمہ کرے گا ..... اور جس ير قرآن نے مخاصمه كيا بلاشيه وہ بلاك ہوگيا-

حضرت عمر بن عبد العزيز فطف المنظمة ألل من مروى به ..... انهول في فرمايا كه مين ايك ون مجد كى طرف جا ربا تفاكه الهائك مجد عور تين سرراه روتى لين ..... بين في ان سه كما يست كما بات بين اور كما يست كما بار كمد شهادت كى تحرار كرت بين عمر وه كمتا بى نمين ..... تو اب آپ چل كر اس كا بار بار كلمه شهادت كى تحرار كرت بين عمر وه كمتا بى نمين ..... تو اب آپ چل كر اس كا

پیدا فرمائے گا ..... تو وہ ہاتھ یاؤں بندھے کھڑا ہوگا ..... اور اس میں اس کے چرے یر زنجروں سے ابر کیا جائے گا ..... پاس کی دہائی دے گا تواسے "ماء حمیم" پینے کو دیا جائے گا جو اس کے پیٹ کو کھولا دے گا ..... داروغہ جہنم کے پاس آگ کی جوتیاں ہوں گی وہ اسے بہنائے گا جس سے اس کا دماغ کھول جائے گا ..... يمال تك كه ناك و كان كى راه بھیجا نکل پڑے گا ..... اور اس کی واڑھیں چنگاریوں کی ہوں گی وہ اینے موف سے آگ ك شعلے خارج كرے كا ..... اور اس كى شرمگاه سے اس كى آئتي كث ك كر فكل يؤيں گی ..... اس کے بعد ایک ہزار سال تک آگ کے ایے تابوت میں بند کر دیا جائے گا جس کا عذاب طویل اور دہانہ تک ہوگا ..... اس کی پیپ جاری ہوگی اور اس کا رنگ بدل جائے گا ..... بندہ کے گا .... اے رب .... ! میرے گوشت و پوست کو آگ نے کھا لیا تو افسوس ہے اس ہر جب وہ اس کی شکایت کرے ..... مگر رحم نہ کیا جائے گا اور جب وہ بكارے كا تو جواب نہ ويا جائے كا مجروہ بياس كى فرياد كرے كا تو داروغہ دوزخ اسے پينے ك لئے حمیم دے گا جب وہ چئے گا تو اس کی اٹھایاں کٹ کر کر بریس گی ..... پھر جب اے و کھے گا تو اس کی آنکھیں اور رخمار کر بریں مے ..... پھرایک ہزار سال کے بعد تابوت ے تكالا جائے كا اور .... ايے قيد خانہ ميں مجوس كيا جائے گا جس ميں ملكے كى مائد سانب اور بچھو ہوں گے ..... جو اسے اپنے یاؤوں سے پکڑ لیں سے پھراس کے سریر آگ کا ڈھرر کھا جائے گا آور ..... اس کے بدن کے جوڑوں پر اوب کے علقے چڑھائے جائیں م ادر ..... اس ك باتحول مين زنجرين ادر كل مي طوق ذال ديا جائ كا ..... جرايك بڑار سال کے بعد اس قید فانے سے نکالا جائے گا اور ..... عذاب اور دوزخ کے فرشتے اسے وادی " ویل " کی طرف لے جائیں گے۔ ویل جنم کی وادیوں میں سب سے زیادہ شدید مری کی وادی ہے جس کی مرائی بت زیادہ ہے ..... اور وہ سانپ اور چھووں سے بحرا ہوا ہے ..... اس واوی ویل میں ایک بزار سال تک رکھا جائے گا. .... اس کے بعد وہ نداكر كايا محر ( الشيئية) ..... يا محر ( الشيئية) و صور أي كريم الشيئية اس کی بکار کی ساعت فرمائیں مے .... اس وقت عرض کریں مے .... اے رب ....! میری امت کے کسی مخص کی آواز جنم میں سے آ رہی ہے۔ اللہ سجانہ و تعالی فرمائے گا کہ آپ کی امت کا یہ مخص دنیا میں شراب پیتا تھا اور بغیر نوبہ کے مرکبا تھا حضور اکرم المنافقة الله الله من عرض كرين ك اے رب .....! ميرى شفاعت سے اس كال دے اور اے معال فرما دے ..... تو اے بندو .....! گناہوں سے خدا کے حضور توبہ کرو

تواب لیج اور کلمہ شادت کی تلقین فرائے ..... چریں نے اس کا اعادہ کیا تو اس نے اپنی آ کھیں اللہ محمد رسول اللہ مگر وہ نہ بولا ..... بین نے اس کا اعادہ کیا تو اس نے اپنی آ کھیں کھولیں اور کہنے لگا کہ میں لا اللہ الا اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہوں اور اسلام سے برات کا اظہار کرتا ہوں اس کے پاس سے نکل آیا اظہار کرتا ہوں .... اور اس کی روح نکل گئی اس کے بعد میں اس کے پاس سے نکل آیا اور عورتوں کو اس کا حال بتایا ..... اور میں نے اعلان کیا کہ اے مسلمانو ....! نہ اس کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرد اس لئے کہ یہ کافر ہو کر مرا ہے .... لوگوں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا یہ کیے عمل کرتا تھا ..... ؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے کسی گزا تھا ..... ؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے کسی گزاہ سے واقف نہیں بجز اس کے کہ یہ شراب بیتا تھا ..... للذا

الندا ضعیف و ناتوان بندے .....! الله تبارک و تعالی کے حضور میں جم و روح کے تعلق منقطع ہونے سے قبل توبہ کرنی چاہئے ..... اور جو نافرمان و عصیال شعار ہیں ان بر انسوس ہے ..... کیونکہ ان کا ٹھکانہ جنم ہے تو جب تک جم میں روح کا علاقہ ہے اور علم واضح و روشن ہے ..... توبہ میں سرعت و سبقت کرنی چاہئے ..... توبہ کرنے والول کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے۔

#### باب سوم ..... زنا كاعذاب

نی کریم المناز المال میں ہیں۔ تبان المال میں چھ خصلتیں ہیں۔ تبان المال میں چھ خصلتیں ہیں۔ تبان دنیا میں المال میں ا

رہتی ہے ..... اور نقرو محاجی کو لاتی ہے اور عمر کو کم کر دیتی ہے ..... اور آخرت کی تمین خصلتیں ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ کی نارائے تکی ..... اور حساب کی سختی ..... اور دائی جنم کا موجب بناتی ہے۔ اللہ تارک و تعالی فرما یا بے یقینا کتا برا ہے جو ان کی جانوں نے ان کے کئے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر ناراضگی ہے اور عذاب میں وہ بمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رسول الله ﴿ وَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَي ..... کہ ان کے چروں سے آگ بحر کتی ہوگی ..... اور وہ شرمگاہوں کی بدیو سے لوگوں کے درمیان پیچانے جائیں مے ..... ان کو موند کے بل جنم کی طرف کے جایا جائے گا پھرجب وہ دوزخ میں داخل ہوں کے تو داروغہ جنم آگ کی قبیض پہنائے گا ..... اگر زانی کی اس قمیض کو اونچے اور منتکم ممہاڑ کی چوٹی ہر ایک لمحہ کے لئے رکھ دیا جائے تو یقینا دہ جل کر خاکستر ہو جائے ..... اس کے بعد داروغہ جنم کے گا اے عذاب جنم کے فرشتو .....! ذانیوں کی آتھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دد جس طرح کے حرام کی طرف انہوں نے نظرس ڈالی ہیں .....اور آگ کی زنجروں سے ان کے ہاتھوں کو باندھو ..... جس طرح کہ یہ حرام کی طرف ہاتھ بردھاتے تھے اور ..... آگ کی بیڑیاں ان کے یاؤں بیں ڈال دو جس طرح ..... که یه حرام کی طرف چلتے تھے فوشتگان عذاب کمیں محے ..... ضرور ضرور ای طرح كرتے ہيں ..... تو وہ ان كے ہاتھوں كو آگ كى زنجيروں سے اور ياؤں كو بيرايوں سے جکڑ دیں گے اور ..... آتھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دیں محے تو وہ چینیں گے کہ اے فرشتگان عذاب .....! ہم ر رحم كرد ايك لحد كے لئے ہم ت عذاب كو كم كردد ..... اس پر فدشتگان عذاب ان سے کمیں عے ہم تم پر کیے رحم کرس جب کہ رب العالمین تم یر غفیٹاک ہے۔

رسول الله الله الله المنظم المنظمة في فرايا جس في الى آكلموں كو نظر حرام سے پركيا ..... الله تعالى اس كى آكلموں كو جنم كى آگ سے پر كرے كا اور جس في حرام كردہ عورت سے زنا كيا الله تعالى اس كى آكس سے پاسا ، رو آا خمگين ، سياہ رو اور تاريكي ميں كھڑا كرے كا الله تعالى اس كى كردن ميں آك كا طوق ہوگا ...... اور اس كے جم پر قطران كا لباس ہوگا ..... الله تعالى اس سے نہ كلام فرائے كا اور ..... نہ اسے پاك و ستمرا كرے كا اور ..... اس كے فردناك عذاب ہوگا۔

رسول الله الله المنافقة المنافقة عن فرمايا ..... جس في شادى شده عورت سے زماكيا تو اس عورت اور اس مرد پر قبر ميں اس امت كا نصف عذاب موگا ..... اور جب قيامت كا دن

ہوگا تو اللہ تعالی اس مرد کی نکیاں اس عورت کے شوہر کو دے گا اور اس کی بدیاں اس کے ذمہ کرے گا ..... اور اس جنم کی طرف تھیٹا جائے گا یہ جب ہے جبکہ اس کے علم کے بغیر ہو ..... لیکن اگر عورت کے شوہر کو معلوم ہوگیا کہ کئی نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے اور ..... وہ ظاموش رہا تو اللہ تعالی شوہر پر جنت حرام کر دے گا ..... اس لئے کہ اللہ تعالی نے جنت کے دروازہ پر لکھ رکھا ہے کہ " تو اس دیوث پر حرام ہے جو اپنی بیوی کی بدی پر جان بوچھ کر ظاموش رہے " وہ مجھی جنت میں داخل نہ ہوگا ..... باشبہ ساتوں سان زانی اور دیوث پر لعنت کرتے ہیں۔

بعض صف آسانیہ بیل مرقوم ہے کہ زناکار مرد و عورت آیامت کے دن اس حال بیل الخیس کے کہ ان کی شرمگاہوں پر آگ دہتی ہوگی ..... اور اس حال بیل الخیس کے کہ ان کے دونوں ہاتھ ان کی گردنوں کی طرف بندھے ہوں کے ..... بذاب کے فرشتے انہیں گھرے ہوں کے ..... بدا کار لوگ ہیں جن گھرے ہوں کے باتھ گردنوں کی جانب بندھے ہوتے ہیں اور ..... ان کی شرمگاہوں پر آگ دہک رہی ہے کہ ان کی شرمگاہوں پر آگ دہک رہی ہے کہ ہان کی شرمگاہوں کو کشادہ کیا جائے گا اور ان کی شرمگاہوں سے نمایت بدبودار آگ کی بھاپ نکلے گی ..... اس وقت عذاب کے فرشتے کیس کے یہ بدبو ان زانیوں کی شرمگاہوں کی ہنوں نے زناکیا اور بغیر توب کے مرکئے۔ تو ان پر لعنت کرد ..... اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرد ..... اللہ ان پر لعنت کرے تو اس وقت ہر ایک نیک و بد شخص کے گا کہ اے خدا ..... ا

رسول الله الله الله المنتظم في فرايا شب معراج مجه آسانوں پر لے جايا كيا تو ميں في كم مرد و عورتوں كو سانپ و كچھووں كے ساتھ محبوس ديكھا ..... كچھو انسيں وُتك مارتے ..... اور سانپ انسيں وُت ..... ہر شرمگاہ كى جگه ايك سوراخ تھا جس ميں بچھو گھتے تھے اور ان سوراخوں ميں محس كر وُت اور گوشت كو كافتے تھے ..... ان شرمگاہوں سے بيپ بهتی تھى جس كى بديو سے دوز فى في حضے باتے تھے اور وہ ان كى اس جي و يكار سے بے نياز سے ميں نے جبيل سے دريافت كيا ہے كون لوگ ہيں ..... ؟ جبريل نے كما بيد زائى و زائيد ..... مرد و عورتي ہيں نعوذ بالله من فعل اهل الناد و من غضب الجبار

نے فلاں جگہ ..... فلاں مینے فلاں کے ماتھ ایبا ایبا کیا تھا اور ..... اس کے چرے کا کوشت جمٹر جائے گا اور ..... بغیر گوشت کے بڑیاں رہ جائیں گی اس وقت اللہ عزوجل گوشت کو تھم دے گا ..... بیرے تھم ہے اپنی جگہ جم جا ..... تو وہ اس کے تھم ہے لوٹ جائے گا اور زانی کا چرہ غایت ورجہ ساہ بگہ قطران سے زیاوہ ساہ ہو جائے گا ..... پر زائی مکابرہ کرے گا اور کے گا ..... اے رب ..... ! بیں نے تو بھی گناہ نہیں کیا ..... اس مکابرہ کرے گا اور کے گا ..... اے رب ..... ! بیں نے تو بھی گناہ نہیں کیا ..... اس وقت اللہ سجانہ و تعالی زبان کو تھم دے گا کہ گوگی ہو جا تو زبان گوگی ہو جائے گی پھراس کے حضور اعضاء و جوارح گویا ہوں کے چانچہ باتھ بولے گا اے خدا ..... بیں نے حرام کی جانب ہاتھ بردھایا اور ..... آ تھ کے گی کہ میں نے حرام کی طرف نظر ذالی ہے اور ..... پاؤں کمیں کے میں حرام کی طرف نظر ذالی ہے اور ..... شرمگاہ پکارے گی میں نے نعل حرام کیا ہے ..... سے دور وسرا کے گا کہ میں لئے کہا ہے اور دوسرا کے گا کہ میں نے کہا ہے اور دوسرا کے گا کہ میں نے کہا ہے اور دوسرا کے گا کہ میں نے کہا ہے اور دوسرا کے گا کہ میں نے کہا ہے اور دمین کے گی میں نے متر پوشی کی ..... اس وقت اللہ رب العزت فرائے گا مشم ہے اپنے عزت و جلال کی ..... میں باخبر تھا گر میں نے سر بوشی کی ..... اے میرے فرشتو ..... ! اے پکڑ لو اور میرے عذاب میں ذالدہ ..... اور میری ناراضگی کا مزہ چھاؤ میں جیاء کم ہے۔ .... بلاشہ میرا غضب اس پر بہت شدید ہے جس میں حیاء کم ہے۔

تو اے افزش و عیوب والے بندے .....! جاگ اٹھ کون ہے جو تیری طرف سے مرتے کے بعد استفار کرے اور ..... کون ہے جو توبہ کرے .....

رسول الله الله الله الله الله الله الله عنور الرب الله عزوجل النج بندے كى اس حالت كو الله الله ورائى كرنا اور اس كے صفور دعا بين دوق و شوق ركھتا ديكھے ..... اس حالت بين اگر وہ سوال كرنا ہے ..... تو اے عطا فرمانا ہے اور ...... اگر دعا كرنا ہے تو اسے تبول فرمانا ہے ..... بين كركڑا كر توب كرنے والوں كا حبيب بول اگر دعا كرنا ہے تو اسے تبول فرمانا ہے ..... بين كركڑا كر توب كرنے والوں كا حبيب بول ..... تو كون ہے تو كون كا فجاء و ماوى بول اور ..... بين متعليثين كا فراد رس بول ..... تو كون ہے جو جھے سے مائلے ميں اسے عنایت فرماؤں ..... أ اور كون ہے جو جھے كو يوں ميرى طرف تصد كرے ميں اسے عطا كروں ..... على جواد بول ميرى طرف عطا كروں ..... على جواد بول ميرى طرف صد كرم ہے ..... ميں جواد بول ميرى طرف سے جو دو ہے .... ميں جواد بول ميرى طرف سے جو دو ہے .... ميں جود ہے .... ميں اس كے بعد حضور بر دعا ..... بخشش كردوازے بر خطاكار كے لئے كہلے ہوئے ہيں ..... اس كے بعد حضور بر دعا .....

نہ فرائے تو یقینا ہم زیاں کاروں میں سے مول گے۔

## باب جهارم ..... اواطت أيني اغلام كاعذاب

الله تعالى فرما آئے ..... كيا كلوق ميں مردوں سے بدفعلى كرتے ہو ..... اور چھوڑتے ہو جو مسارے لئے تمارے رب نے بيال بنائيں ..... بكد تم لوگ حدسے برصنے والے ہو۔ حضور اكرم سيد عالم الله كاليا الله على كيا تو ايا ملى كيا تو ايا عمل كيا تو ايا عمل كيا كيا ہو دونوں كو قتل كر دو .....

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما قراتے ہیں ..... کہ لواطت کی حد و تعزیر ہے ہے کہ ایسا کرنے والے کو بلند و اونچی سطح سے گرایا جائے ..... پھراس کے اوپر اسنے پھرارے جائیں کہ وہ مرجائے ..... اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قوم لوط کو آسان سے پھرار کر ہلاک قربایا اور اگر لوطی محض زمین بھر کے پانی سے عسل کرے تب بھی وہ نجاست سے پاک نہ ہوگا ..... جب تک توبہ نہ کرے اس لئے کہ شیطان جب مرد کو مرد پر سوار دیکھتا پاک نہ ہوگا ..... جو تعزاب کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے ..... اور جب مرد مرد پر سوار ہوتا ہے تو عزاب کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے ..... اور جب مرد مرد پر سوار ہوتا ہے تو عرش التی جنبش میں آ جاتا ہے اور ..... قریب ہوتا ہے کہ آسان زمین پر گر پڑیں ..... اس وقت فرشتے آسانوں کے کنارے پکڑ کر پڑھتے ہیں قبل هو اللہ احد یمال تک کہ جبار و قمار کا غضب ساکن ہو جائے۔

حضرت عینی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان کا گذر ایک آگ پر ہوا جو جنگل میں ایک مرد پر جل رہی تھی ..... تو حضرت عینی علیہ السلام نے پانی لیا تاکہ اس سے آگ کو مختدا کریں ..... تو آگ نے تو عمر لاکے کی صورت افتیار کر لی اور مرد آگ کی شکل بن گیا ..... ان ورنوں کو ان کی اصلی عالم نے رو کر بارگاہ اللی میں مناجات کی اور کما۔ اے رب .....! ان وونوں کو ان کی اصلی عالمت میں بدل دے تاکہ میں دیکھوں کہ ان دونوں کا گناہ کیا ہے ..... ؟ تو وہ آگ ان دونوں سے مکشف ہوگئی ..... دیکھا کہ ایک مرد ہے اور ایک نوعمر لاکا ہے پھر اس مرد نے کہا کہ ..... اے عینی ....! میں دنیا کی ذندگی میں اس لاک سے مجت رکھتا تھا تو مجھ پر شموت نے غلبہ کیا یہاں تک کہ جمعہ کی رات میں میں نے اس سے بدفعلی کی اس کے بعد میں نے دو سرے دن بھی بدفعلی کی ..... اس وقت ایک صخص ادارے پاس آیا ..... اس وقت ایک صخص ادارے پاس آیا ..... اس نے اس سے کہا جھے نہ خوف ہے اور نہ ڈر ہے پھر جب میں مرا اور یہ لاکا مرا

..... تو الله تعالى نے ہم پر آگ مسلط كر دى .....جو ايك مرتب مجھے طاتى ہے جب على آگ بن جاتا ہولى ..... تو ملى اس طاتا ہول الذا مارا يه عذاب روز قيامت تك ب ..... نعوذ بالله من النار و من غضب الجبار

رسول الله والمنظم المنظم في فرمايا ..... سات آدى بين جن بر الله سبحانه و تعالى لعنت فرمائ كا اور ان سے فرمائ كا جہنميوں كے ساتھ تم بھى جنم بين جاؤ ..... وہ فاعل و مفعول جس نے قوم لوط كى مائد بدفعلى كى ہو ..... مال اور اس كى بينى كے ساتھ نكاح كرنے والا ..... ائ ہمايي كى يوى سے زناكرنے والا ..... ائي بوى كى پشت بين جماع كرنے والا ..... ائي باتھ (جاتى) سے مادہ نكالے والا .... ائي باتھ (جاتى) سے مادہ نكالے والا .... اين باتھ (جاتى) سے مادہ نكالے والا .... كريد كرے .... اور جو اپنے ہمايد كو ايذا دے۔

حضرت سلیمان بن واؤو ملیما السلام نے ابلیس معلون سے وریافت کیا ..... مجھے بتا کہ مجھے کون سا عمل بہت پیارا ہے ..... ؟ ابلیس نے کہا کہ مجھے لواطت یعنی اغلام سے زیادہ کوئی عمل پیارا نہیں ..... اور اللہ عزوجل کے نزدیک مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے بدفعلی کرنے سے زیادہ مبغوض کوئی عمل نہیں ہے ..... اور میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عمل نمیں ہے ..... واسلام نے ابلیس سے فرایا ..... نزایہ ہو تیری تجھے یہ کیول محبوب ہے ..... ؟ ابلیس نے جواب دیا اس لئے کہ کوئی نہیں ہو کہ اس کی عادت والے ..... اور وہ اس سے ایک گھڑی صبر نہیں کر سکتا کیونکہ حق سے نہ و تعالی ان کے اوپر شدید غضب فراتا ہے ..... اور جو کوئی اللہ تعالی کو شدید غضب میں لائے تو اس پر وہ توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔

رسول الله الله الله المستخط المستخط المستخط المست المستحصل المست المستحصل الله الله الله الله المستخط المستخط المستخط المستخط المستحصل المستخط المستخط المستحصل المستخط المستحصل المست

حطرت المام جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنما فرائے ہیں کہ قرآن کی پرھنے والی دو عورتیں آئیں ..... انہوں نے کما کیا فدا کی کتاب میں عورت کا عورت سے مستی کرنے کا ذکر ہے .....؟ فرایا بال ہے .....! وہ قوم تح کے تذکرہ میں ہے اس بناء پر اللہ تعالیٰ نے قوم تع کو بلاک فرایا ..... پھر تن سجانہ د تعالیٰ نے اپ می کریم ہیں گالیے بنا کو خردی کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لئے آگ کی جوتیاں ..... آگ کا لباس ..... آگ کا باس ..... آگ کا باس اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ سجانہ و مدیث میں ہے کہ عورت جب دو سری عورت پر سوار ہو کر مستی کرتی ہے تو اللہ سجانہ و تعالیٰ فرشتہ کو تھم فرما تا ہے کہ ان کے لئے آگ کی جوتیاں ..... آگ کا لباس ..... اور آگ کے موزے کی باس اور اللہ کی جوتیاں ..... آگ کا لباس ..... اور شخ کو تھم فرما تا ہے کہ ان کے لئے آگ کی جوتیاں ..... آگ کا لباس ..... اور اس سے بردھ کر ہے کہ اس آگ میں جھو تی جائیں گی جو بی کے موزے تیار کو .... اور ان سے بردھ کر ہے کہ اس آگ میں جھو تی جائیں گی جو بی کہ دورت کا اپنے پہنے کے راستہ میں آنا لواطت سے بہت بجودک سے بھری ہوئی ہے اور عورت کا اپنے پہنے کے راستہ میں آنا لواطت سے بہت شخ ہے .... اس کافری عمل میں لا سکتا ہے۔

رسول الله الله المنظمة المنظمة في قرايا ..... الله تعالى اس محرير لعنت بهيجا ب ..... جس منث داخل مو منث بر منث داخل مو منت بر منث بر منث داخل مو دين منت داخل مو منت بر الله تعالى مرد منث بر اور عورت كا مردول كى ماند شكل و صورت اختيار كرف واليول بر لعنت فرايا ب- سيد عالم مخرصادق المنظمة المنظمة في قرايا بيست قوم نوط كا ساعل كرف والا جب كوتى سيد عالم مخرصادق المنظمة المنظمة في المنظمة الم

سید عالم مجر صادق الشکر الیا است قرم نوط کا ساعل کرنے والا جب کوئی مرتا ہے تو وہ اپنی قبر میں ایک لحد نہیں گزار آک اللہ تعالی ایک فرشتے کو جمیجا ہے جس کی ایک خطاف کی مائد ہوتی ہے ..... تو وہ اسے اپنی بجوں میں پکڑ کر لے ارتا ہے اور قوم لوط کی بہتی میں لے جا کر وال دیتا ہے ..... تو وہ ان کے ساتھ جنم میں سنگسار ہوتا ہے ..... تو وہ ان کے ساتھ جنم میں سنگسار ہوتا ہے ..... اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ ..... " یہ اللہ کی رحمت سے مایوس و محروم ہے .....

تو اے بندگان خدا .....! تم خدا کی رحمت کی محردی سے بچھ ..... اور خطا و عصیال سے حق تعالی کے حضور توبہ و استغفار کرو ..... اس سے پہلے کے تہمارے اعضاء گواہی دیں ..... اور تہماری زبائیں گئگ ہوں وہ ملک الدیان ..... جس کی بر آن نرال شان والی ہے .....! اس کی طرف ہے ..... تم کو تہمارے ناموں سے پکار آ ہے ..... تو اے گنگار بندو .....! اس کی طرف کریم وزاری سے رجوع کرہ اور اس کے حضور گناہوں سے توبہ کرد ..... باشبہ وہ کریم ۔... وار غفور و رحم ہے۔

### باب پنجم ..... سود کھانے والے کے عذاب

الله تعالی فرمانا ہے .... اے ایمان والو ....! بردها کر سود نہ کھاؤ ..... اور فرماباً ہے .... اور فرماباً ہے .... اے ایمان والو ....! الله سے ڈرو اور سود کو بنتا بھی ہو چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو .... اب اگر تم نے ایما نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو ....

مطلب یہ کہ سود کھانے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ..... اور اللہ ان سے جنگ کرتے ہیں ..... اور الله ان سے جنگ کرتے ہیں جنگ اللہ ان سے جنگ کرتا ہے المین جنگ برا کرے اس پر حق تعالی کا قرو غضب ہو ..... نعوذ باللہ من ذاک

اور كم ناسية والا اور ..... كم تولئ والے اوك قيد كے جائيں كے ..... تو افسوس ہے جس في الي واللہ يا دو دائے الي جنت كو جس كى چورائى آسانوں اور ذعن كى برابر ہے ..... ايك دانه يا دو دائے كے بدلے فروخت كر دى-

قامنی عیاض رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ..... کہ بلاشبہ جن کے چرے روز قیامت کا لے مول کے ..... وہ کم ناپنے والے لوگ ہیں۔

#### یا نج گناہوں کا دنیاوی وبال

چوری کا عذاب .... : رسول الله والله الله عنداب من في كى كا

الله تعالی نے فرمایا اس دن رب العالمین کے حضور سب لوگ کھڑے مول سے .....

تو اے بندے .....! اپنی ناتوانی پر اور خداکی جنگ کرنے پر نظر کر ..... ہر مغلوب و مقبور مخص جنم میں ڈالا جائے گا۔

### م تولنے اور ڈنڈی مارنے کاعذاب

تھوڑا سا مال ہمی جرایا قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے طوق کی شکل میں اک آئے گا ..... اور جس نے تھورا سا بھی مال حرام کھایا تو اس کے پیٹ میں آگ دھوٹکائی جائے گی ..... اور اس کی ایمی خوفتاک آواز ہوگی کہ جس دن ساری محلوق اپنی قبروں سے اشھیں کے سب کانپ جائیں گے ..... یہاں تک کہ اتھم الحاکمین اللہ تعالی لوگوں کے سامنے جو فیملہ فرمائے۔

تو اے کزور و ناتواں بندو .....! توبہ کے ذریعہ ان بیاریوں کا مداوا آج کر لو ..... ادر اللہ تعالیٰ سے دعا ما گو ..... شاید کہ وہ تہیں ان بیاریوں سے شفاء عطا فرمائے ..... اور تم اس کی رحت کے سزاوار بن جاؤ ..... اور عذاب میں واقع ہونے اور تہیں ذات و خواری اشائے اور تہماری ذبان گئ ہونے اور تہمارے ول پر مر لگنے سے پہلے تم اس کے قرب و فضل کے مستق ہو جاؤ ..... لنذا سخر آخرت کے لئے ذیادہ سے زیادہ آج اپنا توشہ بنا لو ..... کوبکہ توشہ کی قلت تہیں کفایت نہ کرے گی۔

باب ششم ..... رونے پٹنے کے عذاب میں

سے دریافت کیا کہ نبی کریم انٹیلی الیانی کے زبانہ مبارکہ میں کیا تمام مہاج عورتیں اس اسم کی نوحہ کری کرتی تھیں ..... ؟ انہوں نے فرایا نہیں ..... فداکی قتم ..... ! نبی کریم اسلامی کی نوحہ کری کرتی تھیں ایک عورت آئی جس کا باپ ..... جس کا بھائی ..... بھائے کے اور وہ روتی تھی ..... حضور آکرم اللہ تھی کی کہ ایک میرے گھر کے تمام مرد اس عورت ....! تجھے کیا مصبت پہنی ہے .... ؟ اس نے کہا کہ میرے گھر کے تمام مرد شہید ہو گئے ہیں حضور نے اس سے فرمایا ..... آگر تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو تیرے لئے جنت ہے .... اس نے کہا کہ فدا کی قتم ....! آج کے بعد میں مجمی نہ رووک گی جبکہ میرے لئے جنت ہے حالا نکہ اس زبانہ کی عور تھی چروں کو نوچتیں ..... جیب و گریاں چاک کرتیں اور .... بالوں کو کھ وٹا کرتی تھیں۔

الله تعالى قرامًا ع ..... و في اموالهم حق للسائل و المحروم ترجم : اور ان ك العلى من ما تكن وال العدم المواله عدم المواله على العدم المواله الموالم ال

ہو وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں ہے گانے والیوں کو اور خوٹی کے وقت دیے اور مصیبت کے وقت بین کرنے والیوں کو دیے ہیں ..... جب کوئی مربا ہے تو اس کے اور بار قرض بھی ہوتا ہے اور ..... اس کے قد لوگوں کے موافذے بھی وہ اپنی جاتمنی کے وقت دہشت زوہ اور بوقت حضوری رب تعالی مصیبت زوہ ہوتا ہے اور ..... اپ گانہوں کے بوجہ کو بلکا ہونے کی تمنا کرتا ہے ..... اور شیطان ان کی قبر کے ساتھ آتا ہے ..... اور وہ اس کی قبر میں فرشتوں کی تنہیمہ و تهدید کو سنتا ہے ..... جو اس کے گناہوں کے بوجہ کو بلکا اور اسے اس کے گناہوں کے سبب سنتا ہے ..... جو اس کے گناہوں پر فرشتے اس جھڑکتے اور اسے اس کے گناہوں کے سبب عذاب سے ڈراتے ہوتے ہیں ..... تو اس سے شیطان کہتا ہے ..... اب فلال .....! تو اس سے شیطان کہتا ہے ..... اب فلال .....! تو اس سے شیطان کہتا ہے ..... اب فلال .....! تو نیوہ کو ..... بیجانیا ہے .... بیجانیا ہے جہاں حماب کیا جاتا ہے بغیر گناہ کے جو تجھ سے صاور ہوگے نیاوہ ترب کے گر والوں کے پاس آتا ہے اور گرنا ہی آسان ہے تممارے مردے کے لئے تی باس کا باتم ..... تو گویا وہ باتم کا طال ہے ..... فلال آدی کی طرح تم زیادہ ہو اور میں کے باس کا باتم ..... تو گویا وہ باتم کا طال ہے ..... فلال آدی کی طرح تم زیادہ ہو اور

..... عذاب کے فرشے اس سے کہتے ہیں کہ تو ایا ہی تھا جیسا کہ تیرے گروائے کتے ہیں ..... ؟ کیا تو ان کا رازق ..... ان کا امیر .... اور ان کا کفیل تھا ..... مروہ کے گا نہیں خدا کی متم اے رب .....! میں کرور و ناتواں تھا ..... تیری ذات یاک ہے .... تو بی مجھے رزق دیتا تھا ..... اس وقت حق سجانہ و تعالیٰ فرائے گا تھے پر عذاب اس بنام پر ہے کہ تو نے ان کو اس سے باز کیوں نہ رکھا۔

حفرت ابو المد بابل رفی الله الله الله الله عدد الله الله الله الله المُنْتِ السَّلَةِ لَهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مُرثِّ والول كو جنت و دوزخ كے درميان مرراه روز قامت کھڑا گیا جائے گا .... ان کے کپڑے قطران کے ہول کے ... اور ان کے چرول پر آگ کا نقاب ہوگا ..... مردے کو فرشت تھییٹ کر لائیں کے ..... حق تعالی ان کی ارواح کو ان کے جسموں میں لوٹائے گا اور ان کے ہاتھوں کو وراز کیا جائے گا ..... عذاب کے فرشتے ان سے کس کے ..... بین کو جس طرح کہ تم ونیا میں مروے پر بین کرتے تھے ..... اس وقت وہ کمیں گے آج ہمیں شرم آتی ہے ..... فرشتے ان ہر مار نگاتے ہوئے كميں مح اے ملحونو .....! دنيا ميں تم كو كيوں خدا سے شرم نه آئي ..... كيا تم نهيں جانتے تھے کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ تمہاری آوازوں کو سن رہا ہے ..... اس کے بعد بین کرنے والے دوسری بات کس کے اس وقت اس کے پاؤل کٹ کر کر پرس کے ..... چروہ تیسری بات کس مے .... تو ان کے ہاتھ کٹ کر گر برس مے تو وہ چین کے بائے میری خرابی ....! اور مردہ کے گا میرا گناہ کیا ہے .....؟ فرشتے کمیں کے تیرا گناہ یہ ہے کہ اپ مرنے سے پہلے تو نے ان کو منع کیول نہیں کیا تھا ..... پھر عذاب کے فرشتے اس پر مار لگائیں کے .... تو اس کے جم پر کوئی عضو باتی نہ رہے گا .... سب کث کر اگر بڑیں مے ... اور وہ ا اڑنے والے برندہ کی مانند رہ جائے گا اور جب مجمی اس پر مار برے گی تو وہ الی چخ مارے گا کہ ساری تخلوق اس سے رو بڑے گی ..... تو وہ برابر چیخا رہے گا اور ..... اسے سات مرتبہ بوں بی کانا جائے گا اس کے بعد اگر وہ اہل خیر میں سے ب تو اللہ تعالی اسے جنت میں جیج وے گا ..... اگر وہ اہل تار میں سے ب تو اللہ تعالی اسے جنم میں بھیج وے گا ..... پھر بین کرنے والوں کو آگ کا مخبر دیا جائے گا اور ..... آگ کا لباس بہنایا جائے گا .... اور آگ کی دُھال .... اور آگ کا خود اور .... آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی .... اور عذاب کے فرشے ان سے کمیں مے، اے ملحولو .....! این رب سے جنگ کرنے والول ..... تمهارا رب آج تم سے جنگ كرنا ہے جس طرح كه تم دنیا ميں اس سے جنگ

فلال مخص کے مثل زیادہ رونا ہو ..... اور قلال مخص کی مثل عمید و توحہ ہو .... فلال نود كرنے والى كو بلاؤ اے مال دو .... اس كے بعد الل ميت كسى نوحه كرنے والى كو اجر بناتے ہیں ..... وہ روتی ہے بلا معیبت کے اور اپنے آنسو کو روپے کے عوض بیجی ہے .... زندے ایے گرول میں فتول میں جا موتے اور مردے انی قبرول میں عذاب باتے ہیں .... جو اجر و ٹواب کو روکتے اور ان کے گناہوں کو عظیم بناتے اور مردے پر متعدد سختيال لات بن سيد للذا الله سجانه و تعالى ان ير اور ميت ير غنب فرما ما سه اور ..... میت کی قبر میں جنم کے سر در میج کول دیے جائیں مے جن سے سیاہ رنگ کے سکتے میت ك إس آكرات بهنبهو و اليس كر ..... اور عذاب ك فرفية اس ك مركوكويس ك اور مار لگائیں مے .... مردہ کے گا .... بائے خرالی ....! بے عذاب میرے یاس کمال سے آممیا ..... فرفت کمیں مح یہ تیرے گھر والوں کی طرف سے تیری طرف بدیہ ہ اس وقت مردہ کے گا اے خدا ....! ان کو میری طرف سے اچھی جزاء نہ دینا .... اے خدا .....! ان ير مجى اليا بى عذاب كرنا ..... جس طرح كه مجه عذاب ديا جا رہا ب ..... فرشة کہیں مے ان میں سے ہر ایک کو انہا ہی عذاب لازی دیا جائے گا ..... اس وقت دعائیں كرنے والے كس مح .... جنوں نے موت ير بين كيا .... طمانچ مارے اور .... جیب و اگریاں جاک کیا ..... ہارے کون سے گناہ کے بدلے میں ہمیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے .....؟ اس وقت الله تعالى ان سے فرائے كا تسارا كناه يہ ہے كه تم ف ان سے عمد و بیان لیا تھا کہ این بعد مجھ سے جنگ نہ کرد کے ..... تو جنوں نے اقارب کی وصیت پر معابدہ کو بھلا دیا کہ اپنے رب سے جنگ ند کرو کے تو الله عزوجل ان پر عذاب فرما آ ہے۔ سال پہلے جب تک توب نہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ..... کیونکہ اس کا گناہ عظیم ہے .... اب آگر وہ بغیر توبہ کئے مرکئ تو وہ روز قیامت .... اس طرح کھڑی ہوگی کہ اس کے جم پر قطران کے کیڑے اور خارش کا دویثہ موگا ..... کوئی فخص ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے گناہ کے باداش میں عذاب دیا جائے ..... مجز مردے کے کیونکہ مردے یہ اس کے گھروالوں کا اس پر رونے کے برابر عذاب دیا جاتا ہے ..... تو جب گھروالے بین كرتے وقت كتے بين كه اے مارى عزت ....! اے مارى وجامت ....! تيرے بعد مارا کون مدوگار ہے ..... اس وقت مردے کو اس کی قبر میں بھاتے ہیں اور ہر بات کے بدلے عذاب کے فرشتے مردے کو مار نگاتے ہیں یمال تک کہ اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو جاتے ہیں

..... الله تعالى سجانه ارشاد فرما ما به كه ..... " صبر د صلوة ك دريعه استعانت كرد ..... الله تعالى سج مل بت برا ب مر خشوع ركف والول بر نهيس "-

رسول الله الشائلي المائية في قرمايا ..... جب قيامت كا ون موكا تو مناوى بما كرے كا کون ہے وہ جس کا قرض اللہ کے زمہ ہے .....؟ کلوق کے گی ایبا کون ہوگا جس کا قرض الله بے اور ہو ..... فرفتے جواب ریں مے .... وہ مخص ہے جس کا ول مزان و ملال سے مبتلا کیا گیا ۔۔۔۔ اگرچہ اس کی آنگھیں آنسو بماتی ہول مگروہ اللہ کی خوشنودی میں صبر کر رہا ہو سب تو جو کوئی ایبا ہو وہ اس ون اللہ سجانہ و تعالی اسے اپنا اجر کے لئے سب تو بہت ی مخلوق مصیبتوں والی کھڑی ہو جائے گی .... فرشتے کمیں کے .... وعوی بغیر دلیل کے نمیں ہوتا ہے ..... تم ہمیں اپنا نامہ اعمال وکھاؤ ..... تو وہ ان کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو وہ جس کے نامہ اعمال خدا سے ناراضگی یا تخش کلای پائیں مسے کمیں سے بیٹھ جاؤ ..... تو میر کرنے والے میں سے نہیں کے .... اور ای طرح جب وہ عورت کے نامہ انمال میں ناراضگی بائمس سے تو تو اس کے آگے نامہ اعمال پھینک وس سے اور ..... صبر کرنے والے مرد و عورت کو فرشتے لے کر جائیں مے یہاں تک کہ ان کو عرش کے لیجے لائیں مے اور عرض كرس كے .... اے مارے رب .... ايہ تيرے مبركرنے والے بندے إلى .... الله عزوجل فرمائے گا انہیں شجرہ الباری لے جاؤ ..... تو دہ ان کو ایسے درخت کے باس لائیں مے جس کی جڑیں سونے کی ہو تی اور اس کے بے جاندی کے .... اور اس کا ساب انتا طویل ہوگا کہ سوا سو سال تک اس کے نیچ چاتا رہے .... تو وہ انہیں اس کے سائے میں بھائیں مے .... اور اللہ سجانہ و تعالی کیے بعد دیگرے بار بار ان پر مجلی فرائے گا .... اور ان سے معذرت فرائے گا ..... جس طرح آدی اینے ساتھی سے معذرت كرآ ہے ..... اور حق سجانہ و تعالی فرمائے گا اے میرے مبر کرنے والے بندو .....! میں نے جو تم

کرتے تھے ..... اگر آج تم دیکھو کہ کون مغلوب ..... ذلیل ..... فائف اور .... اگر میں جمعوں ہوئے ہیں جمعوں ہوئے ہوئے ہوئے اس اس جمعوں ان کو جو ان کے نوحہ میں شریک ہوئے ..... اور جو ان کے نعل سے رامنی ہوئے .... اور جو ان کے نعل سے رامنی ہوئے سب کو جنم کی طرف لے جایا جائے گا اور .... ان کو ادار هے موند بھوتا جائے گا۔

منتول ہے کہ ..... حضرت عمر بن الحطاب و الفاق الله الله عورت کو گاتے ہوئے سنا ..... تو انہوں نے کورٹ کو گاتے ہوئے سنا ..... تو انہوں نے کورٹ سے اتا بیٹا کہ مرکی چادر گر بڑی ..... کی نے ان سے عرض کیا ..... اے امیر المومنین .....! کیا اس کے لئے حرمت لینی پردہ نہیں ہے .....؟ فرمایا نہیں ورتوں کو گھر میں دو کے رکھنے کا تھم دیتا ہے اور ..... یہ عورتیں خدا کی نافرانی کرتی ہیں اور حق تعالی جمیں جزع سے منع فرما تا ہے اور عورتیں اس کے خلاف کرتی ہیں اور اس کی نافرانی پر اجرتیں لیتی ہیں۔

كو بلاؤل مين جملاكيا تفا ايني باركاه مين حمين ذليل وخوار كرف سے لئے نمين كيا تفا بك ایے حضور میں تمہاری عرت و کرامت کے لئے ہے اور .... میں نے عال تھا کہ دنیا کے كري بلاؤل ك وربيه تم سے تهارے كناه اور بوجھ كو مناؤل ..... اور حميس بلند ورجه عطا فراؤں جب بھی منہیں اینے اعمال میں بلائیں پنچیں ..... تم نے میری دجہ سے مبرکیا اور مجھ سے حیا کرتے رہے اور میری قشاء و قدر کو تم نے برا نہ جانا ..... تو آج میں تم سے حیا فرمانا ہوں میں تسارے لئے میزان قائم نیس کرنا اور نہ تسارے نامہ اعمال کو كول بول ..... باشبه صركرف والول كو بلا حساب يورا يورا اجر ويا جائ كا ..... اور ميل تمهارا حساب و كتاب نهيس ليتا اس كے بعد حق سجانه و تعالى فقراء كى طرف احتذار مين فرائے گا ..... اے میرے نقراء بندو ....! میں نے تم کو نقر کے ساتھ اپ حفور میں زلیل و خوار کرنے کے لئے جتلا نہیں کیا تھا اور ..... نہ میرے حضور میں دنیا داردل کی کوئی عزت ہے ..... میں نے دنیاوی ملکیت میں سے اگر کسی چیز کا کسی کو مالک بنایا تھا تو میں نے اس سے ذرہ ذرہ کا حساب اول گا ..... اور میں اس سے پوچھوں گا کہ تو نے اس كمال استعال كيا اور الو في اس كمال سے حاصل كيا .....؟ ليكن اس فقرو ....! من ف تمارے کئے پند کیا کہ تمارا حاب کاب باکا مو .... اور تم یورے اور و اواب کو حاصل کرو تو جس نے دنیاوی زندگی میں تہیں ایک گھونٹ پانی بلایا .... یا ایک لقمہ کھاٹا کھلایا ..... یا ایک کپڑا تہیں بہنایا تو وہ تہماری شفاعت میں ہے۔

اس کے بعد حق سجانہ و تعالی اس عورت کی جانب جس کا پچہ کم ہوا ..... اور اس نے مبرکیا اعتذار میں فرواے گا ..... اے میری بندی .....! میں نے تیرے بچ کے عوض اور مخفوظ میں ایبا اجر و اواب لکھا ہے اس کے بعد میں نے اپنے حضور اس کے قبض کیا ..... تو تیرے دل نے جزع فزع نہ کیا ..... اور نہ تیرا سینہ تیرے لئے تک ہوا ..... تو آج میری رضا و خوشنودی کی تجھے بشارت ہو ..... اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایے ابدی حیات والے گھر میں اکھے ہو جا ..... جس میں نہ موت ہے اور نہ وہاں سے کی اور مقام کی طرف جانا ہے .... وہال نہ غم ہے نہ حزن و ملال۔

اس کے بعد حق سمانہ و تعالی اندموں ..... کو شموں ..... جدامیوں اور ہر باری والوں سے اعتذار میں فرائے گا ..... آج تم انتائی مرت کے ساتھ خوش ہو جاؤ کو کلہ آج متیس ان کا پورا پورا اجر لے گا اس کے بعد ان کے لئے ایسے جسنڈے ارائے جائیں گے ..... جیسے بادشاہوں اور حاکموں کے جسنڈے ارائے جائے ہیں تو جس نے کی ایک بلاء

ير صبركيا اس كے لئے ايك جمنڈا ہوگا ..... اور جس فے دو قتم كى بلاؤل ميں متلا ہو كر صبر كيا ..... اس كے لئے تين جمندے نصب كے جائيں مح .... اور جس نے بت ى بلاؤل میں جٹلا رو کر مبرکیا اس کے لئے است عی زیادہ جمندے نصب سے جائیں مے ..... اس ك بعد فرشة انسي سوار كريس ك ..... اور خود ان ك جلو مين بوظ .... اور ان ك آگ جمندے ارائے ہول کے .... یہ لوگ اس شان سے جنت کی طرف جائیں مے لوگ ان کی طرف دیکھ کر کمیں مے کیا یہ لوگ شمداء و انبیاء ہیں .....؟ فرفت ان سے کمیں کے .... و الله ند بي شداء بي اور ند ني .... بلك بيد وه عوام انسان بين جنهول في ونيا كي ختیوں اور بلاؤں پر مبرکیا ہے اور یہ آج کے دن عجات بائے ہوئے ہیں ..... یہ س کر لوگ کمیں کے اے کاش ..... ہم بر بھی شدید بلائیں واقع ہوتیں اور ہارے گوشت کو فینچیوں سے کانا جاتا تو ہم مجی انٹی کے ساتھ عرت و منزلت یاتے ..... جب بد لوگ اس شان کے ساتھ جنت کے وروازے پر چنجیں گے تو فرشتے اس کے وروازے پر دستک دیں م ..... رضوان آکر ہو یہے گا کون ہے .....؟ فرشتے رضوان سے کس م دروازہ کھولو ....! رضوان ان سے کے گا ان لوگوں کا کس وقت حماب ہوا ہے اور نجات پائی ہے ..... طالا تک لوگ ابھی زمین پر کھڑے ہیں اور ابھی تک حق عزوجل نے کسی کے نامہ اعمال بھی نہیں کھولے ہیں اور نہ میزان نصب کی سی ہے .....؟ فرفتے کمیں مے سے صبر كرف والول كى جماعت ہے جن يركوكى حماب ميں ہے اے رضوان .....! ان كے كئے جنتوں کے دروازے کولو ناکہ یہ چین و آرام کے ساتھ اپنے محلول میں بیٹمیں تو اس وقت رضوان جنت ان کے لئے دروازہ کھولے گا اور .... وہ لوگ این منزلوں میں داخل مول کے پھران سے خوشی و مسرت کے ساتھ جلیل و تحبیر کرتے موتے خدام ملاقات کریں مے .... تو وہ بانچ سو سال جنت کی بلندیوں پر بیٹے رہیں کے .... اور لوگوں کا حساب و كتاب موياً ويكيت ربيل مح ..... يهال تك كه وه حماب س فارغ مو جائيل مح ..... فطوبي اللصابرين

انسان کو ایک جزیرہ کی چوزائی کی برابر صراط معلوم ہوگی اور ..... کوئی اے ایک ہاتھ کے برابر پائے کا اور کوئی چار انگل کے برابر ..... جیسا اس نے شدا کد اور مصاتب پر دنیا بس مبر کیا ہے ..... اور طاعات پر قائم رہا ہے اور اس کے مطابق صراط کو پائیں گے ..... کوئی اے بال سے زیاوہ باریک اور تموار سے زیاوہ تیز پائے گا ..... ایسا وہ لوگ پائیں گے جن کو دنیا بس ند مبر کی توثیق ہوگی ..... اور ند ان کا دین ہوگا۔

الله تعالى جنم كى اذيت اور دهوئي سے اسے باز ركھ كا اور جنم بي ايك دروازه ہے اس كا نام " باب الشفى " ہے اس سے كوئى داخل نه ہوگا ..... گر ہروہ آدى جو اسے فضب كو نه ويا كا ہے .... اور جس نے اسے غضب و غصه كو نه دبايا اور .... الله كے عائد كردہ حق كو تلف كيا تو الله تعالى اس پر اس دروازه كو كھول دے كا .... جب وہ صراط پر سے گذرے كا اور الله تعالى اس محفى كى نيكيوں كو اس كے ذائد اعمال ميں لكھ دے كا جس كو اس نے ايذاء پنجائى ہے .... اور اس كى بريوں كو اس كے نامه اعمال ميں ختل فرما جس كو اس نے ايذاء پنجائى ہے ..... اور اس كى بريوں كو اس كے نامه اعمال ميں ختل فرما دے كا ..... حق تعالى الحجمال عم دينے والا ہے۔

اور جس نے چھوٹے بچوں کے کم ہونے لینی فوت ہونے پر مبرکیا اور اس نے اللہ کا راہ جس نے اللہ کا راہ جس نے اللہ العلی العظیم کما تو اس کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں اور حق تعالی اس سے راضی ہوتا ہے اور اس چھوٹے بچے کو اس کے لئے حوض پر اللہ تعالی و جرہ بنائے گا ..... اور وہ بچہ قیامت کے دن جو پیاس کا بہت بوا دن ہوگا ..... بال بد بوگا ..... بال بلائے گا۔

رسول الله في المستحد المستحدة المستحد المستحد

اور جن کا ایک ہی بچہ ہو ..... اور وہ بلوغ سے پہلے فوت ہو گیا ہو تو وہ اس کے لئے جگڑے گا اور اس سیراب کرے گا اگر اس نے اس کے فوت ہونے پر مبرکیا ہو ..... اللہ سے نارافشگی اور اس سے لڑنے کے الفاظ مو فہ سے نہ تکائے ہوں اس لئے کہ تمام مسلمانوں کے بچے حوض کو تر کے گرد حور و غلال کے ساتھ ہوں گے اور ..... ان کے اوپ ویاج کے قبے اور نور کی مندیلیں لینی پردے ہوں کے اور ان کے آگے چاندی کی مراحیاں اور سونے کے پیالے رکھے ہوں گے ..... وہ بچے اپ ماں باپ کو پانی پلائیں گے مراحیاں اور سونے کے پیالے رکھے ہوں گے ..... وہ بچے اپ کو پانی پلائیں گے موف سے اس کے فوت ہونے کے وقت لڑنے جھڑنے کے الفاظ موف سے نکالے ..... تو اللہ تعالی ان کے لئے اجازت نہ دے گا کہ وہ بیجے ان کو پانی موف سے سے نکالے ..... تو اللہ تعالی ان کے لئے اجازت نہ دے گا کہ وہ بیجے ان کو پانی

انک اور صدیث بیں وارد ہوا ہے کہ مسلمانوں کے بیج قیامت کے ون موقف میں

رنق ہے۔

رسول الله الله المنظم المنظم المنظم ورب جب نساب كا مالك ہو اور ..... وہ نساب بين مثقال سونا ہے ..... تو وہ نسف مثقال كى ذكواۃ وے اور ..... جو جائدى كا مالك ہو تو اس كا نساب وو سو ورہم ہے اس كے اوپر ذكواۃ فرض ہے جبكہ اس كے بعنہ بين سال گذر جائے تو اس پر ذكواۃ لازم ہو جاتى ہے .... اور جب اس پر سال گذر جائے تو اس پر ذكواۃ لازم ہو جاتى ہے .... اب اگر وہ ذكواۃ نہ وے تو وہ تمام مال آك كى سلاخيں بن جائے گا۔

الله تعالى فرما آ ہے ..... جو لوگ سونا چاندى ذخيرو كرك ركھتے ہيں اور فداكى راہ ميں اس فرج نہيں كرتے .... بق ان كو وروناك عذاب كى بشارت دے وو .... جس ون جنم كى آگ ميں انہيں غوطہ ويا جائے گا .... اور اس مال سے ان كى بيشانيول .... ان كى بہلو بور ان كى كمركو واغ ويا جائے گا .... بي مال وہ ہے جس كو تم نے اپنى جانول كے لئے ذخيرو كرك ركھا تھا تو چكھو اينے جمع كئے ہوئے مال كا مزہ ....

یماں تک کہ وہ اپنے رب کے سامنے دونوں کئے ہوئے ہاتھوں سے کھڑا ہوگا ..... اور اس سے سخت و شدید صاب لیا جائے گا .....اس کے بعد جہنم کی طرف لے جایا جائے گا دو فض مال سے پوچھ گا ... تو کون ہے .....؟ وہ کے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی ذکواۃ دینے میں بکل کیا تھا ..... میں آج تیرا دعمن ہوں اور میں تجھے ہمیشہ بھیشہ عذاب دیتا رہوں گا ..... اور فقراء تجھ سے چھم بوشی کریں گا ..... اور فقراء تجھ سے چھم بوشی کریں

جہتع ہوں گے ..... اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرائے گا ان سب کو جنت میں لے جاؤ ..... اب جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے ..... تو خازن جنت کے گا ..... تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ ..... تم پر کوئی حماب نہیں مسلمان کے بچوں مرحبا ..... تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ ..... تم پر کوئی حماب نہیں ہے اس وقت وہ بچ کمیں گے ہمارے ماں باپ کماں ہیں ..... خازن جنت ان سے کے گا تمہارے ماں باپ تمہاری مائنہ نہیں ہیں ..... اس لئے ان پر محناہ ..... مطالحے اور بریاں ہیں وہ حماب دیں گے ..... اور مطالحے پورے کریں گے ..... بچ کمیں گے انہوں نے ہمارے می ہونے یعنی مرنے پر آج کے دن کے تواب کی خاطر صبر کیا تھا ..... ان کی جنت کے دروازے پر کھڑے رہیں گے اور ہم آواز ہو کر چخ ماریں گے ..... تو وہ بچ حت ان کو نہ دے سکے گا ..... حضور نے قرمایا ..... تو وہ بچ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ گا ..... کا بوجود کہ وہ ان کے اس چیخ کو خوب جانتا ہے ..... توالی فرشتوں سے پوچھ گا ..... کا بوجود کہ وہ ان کے اس چیخ کو خوب جانتا ہے ..... فرشتوں سے پوچھ گا ..... اللہ سجانہ وہ ان کے اس چیخ کو خوب جانتا ہے ..... فرشتوں سے پوچھ گا ..... اللہ سجانہ وہ ان کے اس خوب کے مائے ہیں ہم جنت میں داخل نہ ہوں گے محرابے ماں باپ کے مائے ..... اللہ سجانہ و تعالیٰ فرائے گا ..... میں داخل نہ ہوں گے مرابے ماں باپ کے مائے گا کو کر جنت میں داخل ہو جاکیں میں داخل ہو جاکیں ۔... کو بھی داخل کو جاکے اپ کا باتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جاکیں ۔...

تو مبر کرنے والوں کو خوشی ہو ..... تھڑو کے ..... جزع فزع کرنے والوں کی خرائی ہو وہ اپنی کم ہمی اور بے صبری سے کیسے اجر و ٹواب کو کھوتے ہیں ..... اللہ تعالی ہمیں اور تم سب کو اس چیز کی توفق مرحمت فرائے جس سے اللہ تعالی راضی ہو ..... اور ہمیں اور تم سب کو اس کی ناپندیدگی اور ناراضگی سے بچائے ..... جو اس نے مقدر فرایا ہے ہمیں اور تم سب کو حق تعالی ایخ فضل و کرم سے اس کی محبت و مودت عطا فرائے ..... جس سے دو راضی اور خوش ہو۔

### ساتواں باب ..... زکواۃ نہ دینے والے کے عذاب میں

الله تعالی کا ارشاد ہے ..... و اقبعوا الصلوة و اتوا الزکوة ترجمہ : نماز قائم کو او زکواۃ دو ..... فرمان باری تعالی ہے ..... الذین یقیمون الصلوۃ و مما رزقنهم ینفقون الله کا مرحمہ ناملان وہ الله مدجات عند ربهم و مغفرۃ و رزق کریم ترجمہ : مسلمان وہ بین جو نماز قائم کرتے اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ترج کرتے ہیں ..... حقیقتاً میں لوگ مومن ہیں ان کے لئے آن کے رب کے پاس ورجے .... مغفرت ..... اور عزت والا

.... و اے اک میں اس کے مرک بل وال وا جائے گا-

حکایت ...... ایک بزرگ بیان کرتے بیں کہ میں بوائی میں جائل تھا ..... اور زکواۃ نہ دیا تھا انقاق نہ دیا کا تھا ..... اور میرے پاس اتن بحراں تھیں گر میں ان کی دکواۃ نہ دیا تھا انقاق سے ایک دن ایک مخان آیا ..... اس نے مجھ سے اپنی عاجت و ضرورت بیان کی ..... میں نے اس کو ایک بخیر دے دی .... اس رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میری تمام بحریاں بتح ہیں .... اور وہ سب اپنی پیشانیوں سے مجھ پر تملہ کر رہی ہیں ..... اور میں رو رہا ہوں نہ میں بھائنے کی قدرت پاتا ہوں اور .... نہ کوئی فریاد رس لما ہے اسے میں وہ بھیر آئی جو میں نے نقیر کو صدقہ میں دی تھی ۔.... نہ کوئی فریاد رس لما ہے اسے میں وہ بھیر آئی جو میں نے نقیر کو صدقہ میں دی تھی اس اور وہ بھیر آئی جو میں نے نقیر کو صدقہ میں دی تھی اس اور وہ بھیر آئی جو میں نے نقیر کو صدقہ میں دی تھی اس کر مجھ سے بٹا دیتی ہے ..... گر وہ بحریاں اپنی تعداد کی کشت کی بناء پر عالب آ جاتی ہیں کیونکہ دہ آئی تھی قریب تھا وہ بحریاں محصہ ہلاک کر دیتیں کہ میں بیدار ہوگیا اور خوف سے میرا ول کورے کلوے تھا ..... اس وقت میں نے ول میں اراوہ کیا کہ میں ضرور اس بھیر کی تعداد کو زیاوہ کروں گا ..... میں نے اپنی تمائی بحریاں صدقہ کر دیں ..... اور میں خور اس بھیر زکواۃ نہ دیتے ہے تو ہو کی بحریوں کی عداوت کے بجیب مظا ہرے دیجے۔ نور میں میں خور اس کے بعد میں نے ان صدقہ کی بوئی بحریوں سے اور میں میرے ساتھ غیر صدقہ ہوئی بحریوں کی عداوت کے بجیب مظا ہرے دیجے۔ م

رسول الله وللنوالية في خرايا ..... جس في التي مال كى ذكواة خوش ولى كے ساتھ بورى بورى اوا كر دى اے آسان ديا مل ..... كريم ..... اور دو سرے آسان مل مل مل اور يورى اوا كر دى اے آسان مل ملع ..... اور چوشے آسان مل ..... مخوط ..... اور جوشے آسان مل اپنے تمام منابول سے ..... مخود ..... اور عرش مل اپنے تمام منابول سے ..... مخود ..... اور عرش مل مس

الله ..... ك ناموں سے پارا جائے گا ..... اور جس نے اپنے ال كى ذكواۃ نہ وى اس اسان دنیا میں ..... بخیل ..... اور وسرے میں ..... شحیح ..... اور تیمرے میں ..... اور چھے میں .... اور چھے میں اور چھے میں اور چھے میں اور حالتی ہو .... اس كے لئے بركت كا كوئى حصہ نہ مال میں ہو اور نہ نیكی میں اور سالةیں میں .... مطرود .... اسے ان ناموں سے پكارا مرود ہو قبول نہ كى جائے .... بكه مو نه بر مار دى جائے .... اسے ان ناموں سے پكارا

مردی ہے کہ .... ایک خوبصورت جوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا وہ جوان اس رات دلمن کو بیاہ کے لایا تھا ملک الموت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تے ..... وہ جوان آپ کو سلام کرنے آیا .... اس جوان کو دیکھ کر ملک الموت نے کما .... اے واؤد ....! آپ جانت بیں بد كون فض بے ....؟ حضرت واؤد عليه السلام نے فرمايا ہاں .... یہ جوان مسلمان ہے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے .... اس جوان نے اپ کر میں واخل ہونے کو اس سے پہلے محبوب نہ جانا کہ میرے پاس آ کے جیمے دیکھے اور سلام کئے بغیر جائے ..... ملک الموت نے کما اے داؤد ....! اس جوان کی زعدگی میں صرف جھ دان باتی ہیں ..... یے من کر حضرت واؤد علیہ السلام کو بہت غم ہوا ..... مگروہ جوان اس ون کے بعد ے سات مینے تک زیرہ رہا اور وہ نہ مراجب ملک الموت معرب واؤد علیہ السلام کے باس آئے تو آپ نے ملک الموت سے بوچھا .... تم تو کتے تھے کہ اس جوان کی عریس مرف چه دن باتی میں مروه اب تک زئره بے .....؟ ملک الموت نے کما میں نے صحیح کما تھا لیکن بات بہ ہے کہ جب چو دن تمام ہو کے تو میں نے اپنے باتھوں کو برحایا ..... ناکہ اس کی روح تكالول ..... الله تعالى ف فرايا ..... اف ملك الموت .... ميرے قلال بندے كو چموڑ دو .... کوتک وہ مخص جب حضرت داؤد کے پاس سے باہر لکا اور اس نے ایک انہار فقيركويايا تواس في الني ذكواة دے دى اور وہ محتاج اس سے بنت خوش ہوا ..... اور اس نے اس کی درازی عمر کی دعا کی .... اور کما کہ جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا رفیق بے .... تو میں اس سے خوش ہوگیا .... اور میں نے اس کے لئے اس چھ دان کو ساتھ سال تحرير كردك اور اس ير دس سال اور برسا ديد الذاتم بيدست يورى موف تك اس جوان کی روح کو نہ قبض کرنا ..... اور میں نے اس کے لئے لکھا ہے کہ وہ جنت میں حضرت واورعليه السلام كا رفق بو ..... فسبحان الله الكريم الوباب

رسول الله وللمرابع في فرايا ..... روزانه آسان سے بستر (۲) لعنتي اتر قي بين است. بستر (۲۰) تعنقي اتر قي بين ..... جس مين ايك يمود ير اور دوسرى نصارى ير اور بقيه ستر (۵۰) ذكواة نه وين والول ير يقي بين-

ہروہ فخص ہو اپنے مال کی زکواۃ اوا کرتا ہے ..... وہ صاحب مال محمان کا حبیب ہے اور جب صاحب مال مرجائے ..... اور وہ مال اس کے وارثوں کے قبضہ میں چلا جائے تو وہ ورثاء اس کی ذکواۃ دیں یا نہ دیں فرشتے قیامت تک صاحب مال کے لئے نکیال کھتے رہیں گئے ..... اور وہ عذاب قبراور عذاب جنم سے نجات میں رہے گا ..... اور جنت میں داخل ہوگا۔

اور ہروہ مال جس کی ذکوۃ اوا نہیں کی گئی ..... وہ مال خبیث ہے اور اس کا مالک بھی خبیث ہے اور اس کا گانہ اس پر برابر برصتا رہے گا ..... اور قیامت تک یہ جاری رہے گا آگرچہ وہ مال ایسے وارث کے بہند میں بعد کو پہنچ جائے جو اس کی ذکوۃ اوا کرتا ہو ..... کوئی بہترہ انیا نہیں ہے جو خوشدلی کے ساتھ اپنے مال کی ذکواۃ اوا کرتا ہو ..... گریہ کہ وہ مال اس کی گرون میں نور کا ہار بن کر آئے گا اور وہ نور قیامت کے دن مسلمانوں پر روشنی کرے گا ..... اور جنت کرے گا ..... اور جنت میں لے جائے گا ..... اور جنت میں لے جائے گا ..... اور کوئی بندہ ایبا نہیں ہے جو اپنے مال کی ذکواۃ اوا نہ کرتا ہو ..... گریہ کہ وہ مال آگ کا طوق بن کر اس کے گلے میں پرے گا آگر اس طوق کو دنیا میں ڈالا جا آئے قینینا ساری دنیا اس سے جل جائی ..... اور دنیا کے بہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں ..... اور اس کے وریا نکے بہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں ..... اور اس کے وریا خیل ہو جاتے ہیں ..... اور اس کے وریا خیل ہو جاتے ہیں ..... اور اس کے وریا خیل ہو جاتے ہیں ..... اور اس کے وریا خیل ہو جاتے ہیں ..... اور اس کے وریا خیل ہو جاتے ہیں ..... اور اس کے وریا خیل ہو جاتے ہیں ..... اور اس کے وریا خیل ہو جاتے ہیں ..... اور اس کے وریا دغوان اور جنم ہے نجات کی وہا ما تھتے ہیں ..... (آئین)

آٹھواں باب .... جان کو قتل کرنے والے اور مصلہ رحمی کو قطع کرنے والے کاعذاب

ہے ..... اور جس نے اپنی جان کو چھری سے قل کیا فرشتے اس چھری سے جنم کی دادیوں علی ابد الذباہ تک برابر کھائل کرتے رہیں گے اور ..... وہ بھیتہ بھیتہ جنم عیں رہے گا ..... اور اپنی جان کو کی اوٹجی جگہ سے یعی گرایا اور وہ مرکبا تو فرشتے ابد الذباہ تک جنم کی وادی عیں اوٹی شیلے سے اسے گرائے رہیں گے ..... اور اگر اور خود کئی کرنے والے لوگ ..... آگ کے کوؤں عیں قید کئے جائیں گے ..... اور اگر اپنی جان کو پہاڑ پر اٹکایا اور وہ مرکبا تو وہ بھیتہ بھیتہ آگ کی شی عیں مطلق رہے گا اور ..... وہ اللہ رہ العزت کی رحمت سے محروم و مایوس رہے گا اور ..... اگر کسی جان کو تاحق تل کیا تو یہ قبیتہ بھیتہ آگ کی چھریوں سے اسے ذرئ کرتے کیا تو یہ بھیتہ بھیتہ آگ کی چھریوں سے اسے ذرئ کرتے رہیں گے ..... تو اس کے حات سے قطران کا سیاہ خون سے گا ..... اس کے بعد وہ ایسا ہی ہو جائے گا ..... تو اس کے حات سے قطران کا سیاہ خون سے گا ..... اس طرح اس کا یہ عذاب بھیتہ بھیتہ جاری رہے گا ..... اور قبل کرنے والے لوگوں کو جنم کے کوؤں عیں مقید رکھا جائے گا ..... تو اس عیں وہ بھیتہ بھیتہ رہیں گے ..... اس عورت کا ہے جو اپنے ہی بیٹ کے یکے کو گرائے یعنی حمل ساقط کرے.... اس عیں وہ بھیتہ بھیتہ رہیں گے .....

الله سبحانه و تعالى فرمانا ب ..... جب مووده لينى بييك ك بچه ك بارك مي بوچها حائد كا ..... كه كس كناه مي ال الت قتل كيا كميا الله .....؟

اس کی شفاعت نہ کروں گا ..... جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تحرایا .... ای طرح میں اس کی شفاعت نہ کروں گا جس نے جان کر ہلاک کیا ہے۔

توجس طرح مثرک مخلد فی النارے ای طرح قاتل لاس مجی مخلد فی النارے ......

اور جس طرح الله سجانہ و تعالی کا فضب مشرکوں پر شدید ہے اس طرح اس کا فضب قاتل فضی پر شدید ہے اور ..... جس طرح مشرک پر قیامت تک الله سجانہ و تعالی احت بھیجا۔

ہے ..... اس طرح قاتل لاس پر احنت بھیجا ہے ..... اور جس طرح قاتل پر الله کی احنت بھیجا۔
واقع ہوگی تو وہ طبقات جنم پر مارا جائے گا ..... بہاں تک کہ وہ جنم کے درک اسفل تک دھنس جائے گا اور جس طرح الله تعالی نے مشرکوں کے لئے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے وہنس جائے گا اور جس طرح الله تعالی نے مشرکوں کے لئے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے اس کے کہ الله علی مزا جنم عزوجل فرمانا ہے ..... " اور جس نے جان پوجھ کر مسلمانوں کو قتل کیا تو اس کی مزا جنم ہو اس میں بھیشہ بھیشہ رہے گا اور اس پر الله کا غضب اور اس کی احذت ہے اور اس کے لئے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے " لیکن آگر کسی نے توبہ کر فی تو اس کے بارے بیس می اور اس کے اللہ کا غضب اور اس کی احزت ہے اور اس کے لئے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے " لیکن آگر کسی نے توبہ کر فی تو اس کے بارے بیس می اور در دہ ایک الله کا غضب اور اس کی مزا در میں جس میں اور دہ ایک کو تو اور کسی الله جن کی ساتھ ..... اور دہ دہ ذائی اس میں بھی جان کو جس میں والے جا کیں گے تو ہے وہ لوگ جیں ..... بمان تک کہ ..... گرجس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کے تو ہے وہ لوگ جیں ..... الله جن کے کتابوں کو توب کی اور ایمان لایا اور الله خور رحیم ہے۔

نگیوں سے بدل ورد وہ ایمان لایا اور نیک عمل کے تو ہے وہ لوگ جیں ..... الله جن کے کتابوں کو نئیوں سے بدل ورد کی اور ایمان لایا اور الله خور رحیم ہے۔

اور جنین کی دیت (خون بما) یعنی پیٹ کے بچہ کے ضائع کرنے کی دیت آگرچہ صورت بن چکی ہو ..... ان سے بن چکی ہو ..... ورثاء کے لئے یعنی پاپ ... بمائی ... کے لئے چھ سو درہم ..... ان سے اس کی دیت لی جائے گی ..... یا اللہ سجانہ و تعالی کے لئے ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا اس کی دیت لی جائے گی ..... یا اللہ علیما حکیما ..... ہم نالہ قبل فصا معرین متناہمین توبت من اللہ و کان اللہ علیما حکیما .... اللہ تعالی فرا آ ہے .... فالد من قتل نفسا بغیر نفس (الله) ترجمہ : لیمنی جس نے بغیر کی جان کے بدلے کی جان کو قتل کیا یا زئین میں فساد کھیلایا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان کے بدلے کی جان کو قتل کیا یا زئین میں فساد کھیلایا گویا کہ اس نے تمام انسانوں

برا ہوا ہے جس کا نام ..... " نار الانیار " ہے ..... جب جنم مرد ہوئے پر آنے لگتا ہے تو اس کنوکس کا مونے کھول دیتے ہیں تو جنم اس کی حرارت سے شیخ لگتا ہے اس جس درندے ... بھرلید ... سانپ اور ... چھو ہیں جو معذبین کو ڈستے ہیں اور .... عذاب کے فرشتوں کے ہاتھوں جن آگ کے تختج ہو گئے ..... جس سے قاتلوں کو گھا کل کریں گے دشتوں کے ہاتھوں جن آگ کی کو کس میں رکھ کر انہیں عذاب دیا جائے گا ..... یمال تک کہ اللہ تعالی اس کے حق میں جو جاہے تھم قرائے نعوذ باللہ من غضبه و عقابه

رسول الله المنظم في فرايا ... الله تعالى ك زديك كبيره كنامول عن سب ہے برا مناہ اس جان کا قتل کرنا ہے .... جس کے قتل کو بغیر حق کے حرام قراد ویا ہے۔ سمى كے لئے طال نيس كه بغير تل كے جائدار كو اذبت بشيائے ..... أكرجه جرا على مو .... جب انسان حلیا سے منفل کرتا ہے حتی کہ وہ مرجائے اور اسے بغیر ماجت کے ذراع نہ كيا وہ قيامت ك ون اس مال ميں آئے كى كد داوں كو بھاڑ ديے والى كرك كى مائد اس كى آواز ہوگی ..... وہ کے گی اے رب ....! ش سوال کرتی ہول .... اس نے بغیر ضرورت ك جمع كيول اذيت و عذاب كانجايا .... اور من لئة مجمع مار ذالا ....؟ الله سجان و تعالى فرائے كا .... حم ہے اپنے عزت و جال كى ....! بى تيراحق ضرور دلاؤں كا جاكى كالم کا ظلم مجھ سے تجاوز نہ کرے گا .... میں ضرور ہراس مخص کو عذاب وول گا جس نے بغیر حن کے کسی جان کو عذاب و اذبت دی ورند میں خود ظالم محروں کا .... جبکہ ظالم سے مظام کو پور پورا حق نہ ولادوں .... اس کے بعد حق سجانہ و تعالی فرائے گا .... میں ملک الدیان ہوں .... میں آج کے دن ممی پر علم نہ کردل کا ... قتم ہے مجھے اپنے عزت و جاال کی .....! کس طالم کا ظلم مجمد سے تجاوز نہ کرے گا آگرچہ ہاتھ کا همانچہ ہو .... یا باتھ کی مار ہو ..... یا باتھ سے باتھ مزوڑنا ہو .... علی اگ کے سیگوں سے اسے ضرور کھاکل کروں کا .... اور میں اے لکڑی پر شرور سول دول کا .... آگر اس نے لکڑی چیوئی ہے .... اور یس مرور اسے پھریر سوئی دول کا .... اگر اس نے پھرے زخی کیا ہے .... اور وہ جنت میں وافل نہ بوگا جس پر مظلوم کا حق ہے جب تک کہ اپنی تیکوں ے اس کا حق اوا نہ کر دے اور اگر اس کی تکیاں نہ موں .... و وہ مظلوم کے گناموں کا بوچھ اٹھائے گا اور جنم میں جائے گا۔

کوئی عورتوں کے ساتھ عزت و کرم سے پیش نہیں آیا ..... اور لئیم و بد بخت کے سواء کوئی عورتوں کے ساتھ الانت و ذات سے پیش نہیں آیا .....؟

رسول الله الله الله على الله على الله على الله على الله عن الله عن أرد ...... كورون كى بارك عن الله عن أرد ...... كوك وه تهارى قيدى بين ..... تم في النه ك عدد و بيان ك ساته عاصل كيا ب اور الله كى كله ك ساته تم في ان كى شرمكابول كو طال بنايا ب ..... الله ا تم ان ك لئي لهارك لئي در قول عن فرافى وك لئي الله تعالى تهارك لئي در قول عن فرافى وك ..... الله تعالى مهارك لئي مرول عن بركت عطا فرائة ..... جو تم جابو ك ..... الله تعالى تهارك لئي كردك كا-

حکایت ..... معقول ہے کہ حطرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں حطرت سارہ کے فاق کی شکایت کی ..... اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرائی ..... میں نے عورت کو شیزهی پہلی سے پیدا کیا ہے کیونکہ تمام عورتیں حضرت آدم علیہ

کو قل کیا اور جس نے اس کو زندہ رکھا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔
مطلب سے کہ ایک جان کے قل کرنے میں ایک ہزار جائیں شریک ہوتی ہیں تو ان میں
ایک مطلب سے کہ ایک جات کے قبل کرنے میں ایک ہزار جائیں شریک ہوتی ہیں تو ان میں

ے ہر ایک واجب المقتل ہوگا ..... اور ان سب کے اوپر تمام لوگوں کے محل کا محافہ ہوگا ..... اور جس نے کس کا محافہ ہوگا ..... اور جس نے کس مجور جان پر روٹی کے کلاے یا ایک لقمہ یا ایک گھونٹ پائی سے بیاس کے دفت یا تختی کے دفت احسان کیا ..... اور اپنے مسلمان بھائی پر فراخی کی تو گویا اس نے اللہ سجانہ و تعالیٰ کی تمام تلوق اس نے اللہ سجانہ و تعالیٰ کی تمام تلوق کی طرف احسان کیا۔

رسول الله الشائل المنظم المنظم في المائل الله المنظم المائل الله المنظم المنظم الله المنظم ا

رسول الله الشريخ المنظمة في قرايا .... جس في طال روزى كى الماش من مشقت كم ساته رات بركى آك وه الم الله المنظمة المنظم

السلام کی سب سے چھوٹی بائیں پیلی سے پیدا ہوئی ہیں .... اور پیلی فیڑمی ہوتی ہے ....

اب آکر تم سیدما کرو کے تو اسے توڑ دون کے اندا اس کی حالت پر مبر کرو اور جیسی کچھ وہ ہے اسے برداشت کرد ... مرب کہ اس کے دین اس کوئی کو آبان و کی نہ دیکھو-

مردیر بیوی کے حقوق .... شوہر پر اس کی مورت کے حق کے بارے بن مودی فلام کے حوق میں سے لازم ہے کہ وہ وضو اور اس کی نیت ... حیم ... حسل حیف ... طسل جنابت ... طسل نفاس ... حكم استخاصه ... فرائض دضو و نماز ... اس كے سنن و آداب س اعتقاد الل سلت ... ترك غيبت و چنلى ... نجاست س يخ ... بيوده باتول سے خاموش رہے ... ذکر و آداب میں مشغول رہے .: گناہ و بدی سے بیخے کے مسائل سکھائے .... آگر مرد کا علم ان مسائل کے سکھانے سے قاصرے او وہ دریافت کر کے ان کو سکھائے .... اور آگر مرد نے ایبا ند کیا تو عور تی مرد کی اجازت سے ان ساکل کو معلوم کریں۔ اور مرد کے لئے طال حیں ہے کہ است گروالوں کو ان جگوں سے روکے جمال اللہ تعالی اور رسول الله علی الم ارشادات کا وعظ ہوتا ہو .... اکه وہ این کی باتوں کو جانیں اور وخول جنم سے خود کو بچائیں .... اس لئے کہ رسول اللہ والم اللہ

نے فرمایا ..... ہر سمد و مورت پر طم دین اور اس کے فرائض کا عاصل کرنا فرض ہے۔ مروالول سے حسن سلوک .... فعل : مرد پر بیر بمی لازم ہے کہ وہ ائی موی ... بچوں اور بائدی و ظلام کے ساتھ حس سلوک کے ساتھ پیش آئے ..... اور اس بر ان کا کملانا ... ان کا بہنا ... اور اینے دین کی باتوں کا سکمانا لازم ہے .... اور ب تمام امور طال طريقه سے اوا كرے .... ان تمام باؤل على سے كى بات تي أنوط يين كو كان اس كے لئے طال منس بے .... جيساك حق جارك و تعالى نے قربايا .... اے ائان والو .....! این جانوں اور این گروالوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اید من انسان اور پھر ہیں اس کے اور سخت و شدید فرشتے مقرر میں جو اللہ کی نافرانی نمیں کرتے جس کا انس محم وا جائے .... اور وی کرتے ہیں جس کا انسیں محم وا جا آ ہے۔

اس آب کریمہ میں اللہ عزدجل نے انسان کو عظم دیا ہے کہ وہ اپ آپ کو جنم سے بچائے ..... اور جتنے لوگ اس کے گھر میں ہیں ان کو بھی ایا بی بچائے جیسا کہ وہ اینے کو بچائے ..... نبی کریم علیہ المتحیتہ و السلیم نے فرمایا ..... ہر بالا دست اپنے مانتحوں کے بارے میں قیامت کے ون مستول ہے .... یعنی اس سے ان کے بارے میں بوچھا جائے

معقل ہے ..... کہ مرد سے اس کی ہوی اور اس کی ادلاد کے بارے میں سب سے پہلے جو سوال موگا ..... اور وہ سب الله سجانه و تعالی کے سامنے موقف میں مول مے ..... یہ ہوگا کہ وہ عرض کریں کے .... اے مارے دب ....! اُس مرد کو مارے حق ک بارے میں موافقہ کو کو تک اس نے جمیں مارے دمن کی باتیں نہ مکمائیں ..... اور جمیں حرام روزی کھلاتا تھا .... اور ہم بے علم تھے تو اے حرام روزی کے کمانے پر بیا جائے گا .... یمال کک کہ اس کا گوشت جمر جائے گا .... اس کے بعد انہیں میزان پر لے جایا بائ گا ..... اور فرشت بہاڑ کی برابر مرد کی نکیاں لائیں گے ..... تو عیال میں کا ایک مخص برسع کا .... اور وہ کے کا میرا وزن کم ہے اور وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے کا .... چردد مرا عیال کا محض آئے گا دہ ہمی اس کی نکیوں سے اپنی کی پوری کر لے گا ..... غرضیکہ وہ سب اس کی نکیاں لے جائیں مے .... چروہ ایٹ محروالوں کی طرف موند كر كے كے كا .... يرى كرون ي وه مظالم وه محة بين جو خمارے لئے من ك الفائ .... اور فرشت كس ع .... يد وه ب حس مح مروال اس كى تمام نيكيال ك كے ..... اور يہ ان كى وجہ ے جنم من جلاكيا .... الذا داجب ے كه حرام سے بح ..... اور ای ال کے ساتھ حس سلوک کرد-

صلہ رحمی اور قطع رحمی ..... مل رحمی اور قطع رحمی عبارے میں جو مدیشیں کشادگ کرتا ..... اور عمر میں اضافہ کرتا ہے چونکہ رحم عرش سے متعلق ہے اور عرش اللی يكاريا ب .... اے فدا ....! اے مل عطاكر جو ميرے ماتھ صل يوتنا ب .... اور اے قطع کر دے جو مجھے قطع کرتا ہے .... اس برحق سجاند و تعالی فراتا ہے .... شم ہے جے این عز و جاال کی .....! میں اے ضرور صلہ دوں گا جو تیرے ساتھ صلہ بو تتا ہے .... اور اے ضرور قطح کردول گاجو تھے سے قطع کر ہے۔

حکایت .... مالین بیان کرتے ہیں .... کہ ایک مالح نے بیان کیا کہ ایک مرد صالح مجم كا ريخ والا ميرا دوست فا سد اور كم كرمه من رباكرا فا اور سد طول رات تک فائد کعبہ کا طواف کیا کر؟ .... اور بیٹ کر قرآن کریم کی الاوت کر؟ تھا مسئم اس مال میں کی یرس مزد مے سب و من نے کم سوۃ ایس الت میں بط سب اور من ک طرف سترکو چاه مميا جب وايس آيا تو معلوم بوا وه قوت بوگيا ب ..... بس ف اس كي اولاد

میں نے بوچھا .... اے بھائی ....! کس گناہ میں اس بد بختوں کے مقام میں لائے گئے ہو .....؟ اس نے کما اپنی بمن کے سب سے کیونکہ میری ایک بمن تھی جو محاج تھی اور مجھ سے دور سر زمین مجم میں رہتی تھی ..... میں اس سے بے نیاز ہو کر اللہ عزوجل کی عبادت اور کمه کرمه کی عاضری میں منهک ہوگیا ..... اور اشخ عرصه تک نه میں نے اس کے کھانے پینے کی اگر کی اور نہ اس کی مجھ پوچھ مجھھ کی ..... مجرجب میں مرکمیا تو اس قطع رحمی ہر میرے رب نے مجھ ہر عماب فرمایا ..... اور اس نے مجھ سے بوجھا تو کیے اسے بحول کمیا .... وه بربند ربی ... تو کیڑے پہنتا رہا ... وه بھوکی ربی اور تو پیٹ بھر کر کھاتا رہا ... وہ بای ری اور تو سراب رہا ... قتم ہے مجھے اینے عز و طال کی ....! میں قاطع رقم بر رحم نه كرول كا في جاؤ اس ..... اور بروت كے كويں من وال دد ..... تو ملك الموت مجھے یماں لے آئے .... اب اس جگہ مجھے عذاب ریا جاتا ہے .... اے بحاتی ...! تم میری بمن کے پاس جاو اور ..... مجملے معاف کرنے کی اس سے درخواست کرو اور اس عذاب سے چھٹارے کی تدبیر کرد .... مکن ہے کہ اللہ عزوجل مجھ پر رحم فرائے .... اس کئے کہ اللہ تعالی کی جناب میں قطع رحی اور اس پر علم کرنے کے سوا میرا کوئی مناہ نمیں ہے ..... وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس جگہ مینی .... جمال اس نے امانت کو مدفون بتایا تھا ..... اور میں نے اسے کمودا اور میں نے تھیلی موجود یائی جس میں میری امانت تھی میں اسے لے کر عجم کے شہول کی طرف روانہ ہوا ..... اور اس کی بن کی بابت دریافت کیا اور وہ مجھے کی ..... میں نے اس سے اول آ آ تر سب ماجرا بیان کیا .... وہ س کر روئے کی اور میں نے اس کے بھائی کے چنکارے میں اس سے کما تو وہ الله كى جناب مين قلت و حاجت كى شكايت كرف ملى اس ير من ف يحمد ونياوى مال است ویا .... اور میں اس کے باس سے چلا آیا الذا ہر مومن کو سزاوار ہے کہ وہ صلہ رحمی

ے اانت کے بارے میں بوچھا .... انہوں نے مجھ سے کما .... فدا کی تتم ...! تم جو كه رب بو بمين محمد معلوم نبين .... اور شهيس اس كالمجمد علم ب توشل غزوه بوكر بیٹے کیا ..... حضرت مالک بن دینار رجمت اللہ علیہ مجھ سے کے .... انہوں نے مجھ سے بوجها کیا بات ہے اے بھائی کیوں گرمند ہے .....؟ میں نے انہیں سارا طال بیان کیا انہوں نے فرمایا ..... جب اوسمی رات ہو جائے اور وہ رات جعد کی ہو .... اور مطاف میں کوئی مخص باتی نہ رہے تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارنا .... اے قلال .... اب آگر وہ محف اللہ کے نزدیک صالح اور معبول ہے تو اس کی روح تم سے بات کرے گی .... اس لئے کہ تمام مسلمانوں کی روحیں رکن اور مقام سے درمیان اس رات کو جمع موتی ہیں ..... وہ بررگ میان کرتے ہیں کہ جب جمعہ کی رات آئی ..... تو آدمی رات کے بعد میں رکن و مقام کے درمیان کمڑا ہوا اور زور سے لکارا ..... اے اللال تو مجھے کس نے کوئی جواب نہ دیا ..... چرجب میع ہوئی تو میں نے حضرت مالک بن تار رحت الله تعالى عليه سے يه بيان كيا ..... انهول في سن كر كما إنا لله و انا اليه راجعون وہ مجی اہل تار سے ہوگا تم مردین على جاد ..... وہال ایک كوال ب جس كا نام " برہوت " ہے ..... اس میں معذبین کی روحیں جع کی جاتی ہیں اور وہ کوال جنم کے مونم ر بے .... تو تم اس كوي ك كوشه بر كرك بوكر آدمى رات ك وقت بكارنا .... اے فلال تو وہ تم سے بات کرے گا ..... وہ بیان کرتے ہیں کہ چریس اس کنویں کے باس بیٹھ كيا ..... اجاتك من في على كو ديكماكه وو محصول كو لايا كيا اور ان دونول كو اس كنوي من المارا كيا ب .... اور وه روت موئ ايك دوسرك س يوچيخ بين توكون ب .... الك كتا ہے کہ فلال عالم کی روح ہوں .... على باوشاه كا پرو ويا كرتا تھا اور حرام كھاتا تھا .... اور مل الموت نے مجھے اس کوس میں محمیک وا .... جس میں مجھے عذاب وا جا آ ہے .... اور دوسرے نے کما میں عبد الملك بن موان كى روح بول ..... ميل مرد كنكار تما ..... مجھے اس کویں میں عذاب کے لئے لایا گیا ہے اس کے بعد میں نے وثول کے چیخے اور چلانے کی آوازیں سیں .... اور شدت خوف سے میرے جم کے تمام رو تھے کھرے ہوسے .... وہ بیان کرتے ہیں محری نے اس کوی میں نظر ڈالی اور زور سے نکارا .... اے فلال .....! تو اس نے مجمع ضرب و عقرت کے نیچ سے جواب دیا ..... لیک اس موجود ہوں) میں نے کما اے بھائی .....! میری وہ ابات کمان ہے جو میں نے تمارے سرو كى متى ..... أس في كما وه امانت فلال فلال جكه فلال چو كهث ك في مدفون ب مسد

رسول الله الله المستخطرة في قرايا ..... جس في الله تعالى اور اس كم رسول ك المامت مي الني يوى كى بدخلتى ير مبركيا تو الله تعالى اس اتنا اجر عطا فرائ كا جتنا حضرت اليب عليه السلام كو عطا فرايا ..... اور جس خورت في السيد شوابر كى بدخلتى ير مبركيا الله تعالى الله كا اجر عطا فرائ كا جتنا اجر الله تعالى مجابد فى سيل الله كو اس كے شهيد اول ير عطا فرانا ہے ..... اور جس خورت في اس خوبر الله كيا اور ناقائل برواشت است تكيفيں ديں ..... اور اس ايذاكي بالمياس تو اس ير ملائكه دي است اور ملائكه عذاب لعنت كرتے ہيں اور وہ جنم ميں جائيں كى اور جس حورت في اسي شوبركى افتوں ير مبركيا تو الله تعالى الله تعالى يوك حضرت آسيد اور عمران كى بنى مريم كا تواب عطا فراك

گلسب اور الله تعالی فرانا ہے کہ وہی سب سے زیادہ کی بات فرانا ہے۔

ہو مخص رحی قرابت واروں کے ساتھ سلوک کرے ..... اس کی عربی اضافہ ہوتا

ہر سد اس کا مال پرھتا ہے .... اور اس کا گر فراخ ہوتا ہے .... اور اس پر سکرات

(موت) آسان ہوتی ہے .... اور جنت کے وروازے اے پکارتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ

رسول الله في المالية في المالية في الله الله الله الله الله الله الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله

# نوال باب .... والدين كى نافرمانى كے عذاب ميں

اماً يبلغن عندك الكبر احدهما او كلهما فلا ثقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا كريما (في امرائيل وكوع م) ..... أكر تيرك سائغ والدين عمل سے أيك يا ووثول برحائے كو يائي جاكيں تو ان سے اف (بول) ند كمنا اور ند انہيں جمركنا اور ان سے تعظيم كى برحائے كو يائي جاكيں تو ان سے تعظيم كى بات كمنا .....

رسول الله والما الله المرابعة في فرايا .... أكر كلام عرب على اف س كمتر لفظ دو مرا موا

ترح تعالى فلا نقل لهما اف نه فرما ما ..... بلاشه الله تعالى في والدين كم ساتم تعجت من مراك فرما يا ب-

رسول الله والمعلق في فرايا ..... والدين ك تافران اور الليس ك درميان جنم من مرف ايك درجه كا فرق موكا-

رسول الله والمحالية في فرايا .... شب معراج مين في مجمد لوكون كو و يكفاع أك كل شاخون بر لفط الموس كل شاخون بر لفط الموس كل شاخون بر لفط الموس الموس كل شاخون بر الفط الموس كل المساب الموس كل المو

وقت الله عزوجل في فرايا ..... اسه ميرك حبيب ... اسه محمد .....! آب ان ير كرال بار نه ہوں .... فتم ب مجھے این عز و جاال کی ....! میں جنم سے ان کی اولاد کو شیں نکالول گا جب تک ان کے ول راضی نہ ہو جائیں اس وقت میں نے عرض کیا ..... اے ميرك رب .....! انسيل محكم دك كد وه ميرك ساتھ جنم كى طرف جائيں باكد ان ك عذاب كو اين آكمول ع ويكس ..... شايد كه انس ان ير رحم آ جائ ..... تو الله تعالى نے میرے ساتھ جانے کا انسین تھم ویا .... تو وہ جنم کی طرف آئے اور داردغہ جنم نے ان کے اور سے جنم کے دروازہ کو کھول دیا ..... جب انہول نے این اولاد کی طرف دیکھا اور ان کے عذاب کو دیکھا تو وہ روئے گئے اور کئے گئے ..... خداک متم ...! ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ است شدید عذاب میں ہیں اور ہرایک کی مائیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لئے چ پریں آگر وہ والد تھا تو اپن اولاد کے لئے چن برا ..... جب اولاد نے اپنے بابوں اور ماؤل كى آوازيس سنى ..... تو برايك روكرائي مال سے كف نكا ... اے امال جان ....! اگ ت میرے چگر کو جلا دیا ہے .... اے المال جان ...! میں تم پر اس سے بہت آسان تما اكر مين وحوب مين بيشما اور ايك كمرى اس كى حرارت مين ربها ..... تو تم اس برداشت نہ کرتی تھیں .... اے امال جان ... اب تم میرے جم اور میری بڑیوں پر رحم نیس كرتي .....؟ بير من كر ان ك مال اور باب سب روف ملك اور كن كل .... ات مارے حبیب .... اے محمد ....! ان کے لئے شفاعت کیج .... اللہ رب العرت نے فرمایا میں ان کو برگز نہ تکاول کا محر تمهاری شفاعت سے اس لئے کہ ان پر میرا قرو مفسب تماری وجہ سے ہے ..... تو انہول نے عرض کیا اے مارے معبود ... اے مارے مالک ....! ماری اولاد کو جنم سے نکال کر ہم پر فعل و احسان فرا .... اس وقت الله عزوجل تے والد و والدہ سے فرمایا .... کیا تم اپن اولاد سے راضی ہوگئے .... ؟ انہوں نے عرض کیا \* بال .....! الله رب العزت في فرمايا مرده فخص جس كا والداس كي نكلفي ر راضي مو ..... اسے نکال دو ..... اور ہروہ تھی جس کا والدات نکالنا نہ جاہے .... اسے چھوڑ دو کہ وہ عذاب میں رہے .....جب کک کم میں جو جاموں فیملہ فراؤں ..... تو انہوں نے ان کو نکال لیا ..... اور وہ صرف بڑیوں کا دھانچہ تھے مجران ہر " سرالعدود" کا یانی بہایا میا اور ان کے جسمول بر محوشت ..... جلد اور .... بال اگے ..... اور وہ جنت میں واخل ہوگئے۔ رسول الله المنافعة المنتجة فرمايا .... من حميس فماذك اور والدين ك ساته بعلائي كى دميت كراً بول ..... كوكك اس سے عمر من افزونى موتى ہے تم ہے اس ذات كى

..... اس کے بعد میں نے مجران کی آہ وزاری اور رونا سا تو میں نے عرض کیا .... اے خدا .... اللك واروف جنم كو عم دے كم ان كے طبقہ كے وروازہ كو كولے تاكم مي ان کے عذاب کا معائد کروں کیونکہ میں ان کی چیوں کی آواز سن رہا ہول ..... رب العزت جل و على نے فرایا ..... على نے اسے علم دے دیا ہے .... اس وقت میں مالک کے پاس پنچا ..... اس نے میرے لئے دروازہ کھولا تو میں نے بہت سے لوگوں کو اگ کی شاخوں بر معلق دیکھا .... اور عذاب کے فرشت اگ کے کوڑے ان کی پیٹھوں .... اور رانول پر مار رب ہیں ..... اور ان کے پاؤل کے نیجے سانب اور بچو دوڑ رہے ہیں جو انہیں وستے ہیں ..... میں یہ رکھے کر ان کی شفقت میں رونے نگا اور میں نے تبیری مرتبہ عرش کے نیجے پہنچ كر سجده كيا ..... اور رب العزت في فرمايا ان كا تكاننا بغير والدين كي رضامندي كي شيس ے ..... اس وقت میں نے عرض کیا اے رب .... ان کے مال باپ کمال ہیں ....؟ الله تعالی نے فرمایا ..... جنت میں اپنی مزاول میں ہیں اور ان میں سے کھھ لوگ اعراف میں ہیں اور سکھ لوگ جستہ المادی عل میں اور سکھ ان کے سواء میں میں ..... بھر میں نے عرض کیا .....اے میرے معبود .....! اور اے میرے مالک ....ا مجھے پنجان عطا فرما ..... ہراس مخض کی جس کا والد جنت میں ہے تو اللہ سجانہ و تعالی نے مجھے ان کی پہوان عطا فرمائی ..... اور میں نے ان کے پاس پنچ کر کما اگر تم این اولاد کو دیکھو جو عذاب کے فرشتے ان پر مقرر میں ..... اور انہیں عذاب دے رہے ہیں .... میرا دل تو ان کے رونے اور چیخ چلانے سے بھر گیا ہے ..... یہ س کر ان کے آباء نے وہ بیان کیا جو دنیا میں ان کی اولاد ے ان پر گذرا تھا .... اور ان کی ماؤل میں سے ایک نے تو یہ کما کہ یا رسول الله .....! ان کو عذاب میں ہی رہے ویجئے ..... اس لئے کہ انہوں نے میری ابانت کی ہے اور مجھے گالی دی ہے ..... اور میرا ول باش باش کیا ہے ..... وہ دنیا اور مال پر قادر تھا ..... اور میں بموک رات محذارتی تھی .... وہ بیوی کر زرق برق لباس بہنا ہا تھا .... اور س عظی رہتی تھی اور دو مری نے کما .....انہیں چھوڑ دیجے کہ وہ عذاب میں رہیں .... اس کئے کہ میں آگر کوئی ان کی اصلاح حال کی بات کہتی تھی ..... تو وہ مجھے مارتے تھے ..... اور مجھے این محرسے نکال دیتے تھے اور انیا سلوک میرے ساتھ برابر کرتے تھے ..... اور جو کچھ بتی ہے اس سے ان کے داول میں کینہ براگیا ہے ..... بید س کر میں نے ان سے کما کہ دنیا گذر چکی ہے اور جو کچھ ہوا وہ بھی گذر چکا ہے .... اب انہیں معاف کر دو .... اور ان سے درگذر کو ..... اس عزت میں کہ میں تمارے یاس سفارشی موکر آیا مول .... اس

جس کے بعدہ میں میری جان ہے ......! ہے شک بندے کی عمر میں اگر تین سال باتی رہ گئے ہیں اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے تمیں سال بنا دیتا ہے اور ..... ہو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو حق تعالی اس کے تمیں سال کو تین سال یا تین دن کر دیتا ہے اور ..... الل و عیال اور ..... عزیز و اتارب کے ساتھ احسان کرنے سے سر میں زیادتی ہوتی ہے .... اور ان پر ظلم کرتے سے عمر اور رزق میں کی ہوتی ہے ..... اور اللہ سجانہ و تعالی غضب فرماتا ہے ..... اگرچہ اللہ سجانہ و تعالی دنیا میں قاطع رحم کو سزا نہ دے محر اپنے عذاب کو مرنے کے بعد تک مو خر کر دیتا ہے اور اس کی روح بر موت کے کوؤں میں قید کر دی جاتی ہے جو جنم کے مونے پر ہے اور اس کی روح بر موت سے کوؤں میں قید کر دی جاتی ہے جو جنم کے مونے پر ہے اور قیامت تک وہیں مقید رہتی ہے۔

رسول الله المستخط المنظمة في المالي ..... جس في النه والدين كى نافرانى كى بلاشه اس في الله تعالى الله المستخط المنظمة المنظمة

ہم اللہ سے .... نار سے ... غضب جبار سے ... اور عمل اہل نار سے پناہ ما تکتے ۔ اس لندا مسلمان وہی ہے جو تختیوں پر ... مشقوں پر اینے آپ کو قابو میں رکھے ۔ اس اور قطعیت رحم اور دوری و عذاب سے ڈر ا رہے۔

### دسوال باب ..... حرمت غناو مزامیرولطف رب قدریه

سید عالم و المراج المر

و ما کان صلاتهم عند البیت الامکاع و تعدید، اور کعبہ کے پاس کفار کی نماز شیس ..... ممر سینی اور آلی (پ ۴ ع ۱۸)

منرین فراتے ہیں کہ مکاع یی شابہ ہے اور تقدیبہ آلی بجانا اور گانا ہے وہ فراتے ہیں کہ داند جالیت میں لوگ مجد حرام میں گاتے .... صغیری ... شابہ کے ساتھ بجاتے شے .... جسب مشرکوں کی عید کا دن ہو آ .... حق سجانہ و تعالی نے ان کی ذمت کی اور ان کے فعل کو براکما اور اس فعل پر ان کے لئے عذاب الیم کا خوف دلایا۔

طون ہیں ..... تو جس نے دنیا ہیں گانے بجانے کو سنا وہ جنت کے مطربات کو مجھی نہ سے گا گریہ کہ دہ تو بد کر لیے ..... حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تو سو مزامیر کی آداز کے برابر ہوگی وہ مشاہرہ حق کے دن زلور کی تلاوت کریں گے ..... تو اے مسلماتو .....! جنت کی طرب کی خاطر دنیاوی طرب کو چھوڑ دو ..... اللہ تعالی فرا آ ہے ..... لهم ما یشائون فیعا ولیبنا مزید جنتیوں کے لئے جنت میں جو چاہیں گے ہوگا اور ماری طرف سے مزید انعام مدید۔

كى كرامت ہے ..... غرضيك حور عين ان كے لئے حق تعالى كى تبيع و تحميد و توحيد كے ساتھ گائے گی اور ان مزامیر ہر عرش کے نیچ سے ہوا پہنچ کی ..... اور تمام لوگ طرب عظیم اور قرب وصال کی خوشی میں جمومنے ..... اور مسرور ہونے گلیں سے .... اور فرشتے سونے کی کری جس پر سونے سے مراتب کڑھے ہوں کے پیش کریں گے ..... اور اس پر حمر سندس اور استبرق کے ابرے کے گدے ہو تلے اور وہ ان کرسیوں یر بیٹھے ہو تلے۔ فرشتے کمیں مے جن تعالی نے تمارے بارے میں فرایا ہے کہ رقص سے تمارے اعضاء نه تھکیں گے .... بد بدلہ ہے دیا میں تمهاری ان مشقول کا جو نماز و عمادت میں الفات تے .... ان كرسيول بر بيفو .... يد كرسيال آكمه كى بلك جيكنے بر تمارے ساتھ جمک جائیں گی کیونک ان میں روح اور بازو ہیں تو وہ لوگ ان کرسیوں پر بیٹیس کے اور پلک جھیکنے کی مقدار پر ان کے ساتھ جھومیں گی اور جنت کے گانے خفیف ہول گے تو ان کا جھومنا بھی خفیف ہوگا ..... اگر برجوش ہوں مے تو ان کا جھومنا بھی قوی ہوگا ..... اور وہ خوشی سے اینے وجود سے بے نیاز ہوں کے .... اور اللہ تعالی ان کو ان کے درجات کے مطابق این یاس سے ناعت عطا فرائ گا اور ان بر لور ر ممن سے مزین و مرصع سونے کی بین کے ساتھ خاصت ہوگی اور اس بین کے وسط میں ہم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا ..... اس خلعت میں حرفوں میں کرما ہوگا کہ یہ فلال ہنت فلال یا فلال کی خلعت ہے .... جب ان کے جمول پر نافت پہنائی جائے گی تو وہ تجبیر و الليل كريں مے اور حق جارك و تعالى ان ير ايك ايك مرد ايك ايك عورت ير سلام فرائ كا ..... اور ان ت فرائ كا .... مرحا ... اك ميرك بندو ... اك ميرك اطاعت كذارو ....! من تم س راضی ہوگیا تم بھی مجھ سے راضی ہوگئے .....؟ اس پر وہ عرض کریں گے .... اے مارے رب .....! تو ہی حمد و شکر کا مستحق ہے ..... ہم کیوں راضی نہ مول کے ..... بلاشبہ تو نے انتائی کرامت کے ساتھ مارا اکرام فرایا ہے .... اللہ رب العزت فرائے گا تم ان چزوں ے پر ہیز کرتے رہے جن کو میں نے تم ہر حرام کیا ..... اس ہر عمل کرتے رہے جن کا میں نے حمیں عم ریا .... میری خاطرے تم خاموش رہے .... اور میرح خاطرے تم نے نماز برهی اور ..... میری جدائی کے خوف سے روتے رہے ..... اور تم نے میری خالفت نہیں کی ..... اب فتم ہے مجھے اینے عزت و جلال کی .....! میرا خیال ہے کہ آگر میں تم کو جتنا کچھ بھی عطا فراؤں گا وہ تہارا بورا بورا اجر نہ دے سکوں گا اے میرے محبولو .....! اے میرے اطاعت گذارو ....! اے مجھ سے محبت کرنے والو .....! تم ایخ محلول میں

طے جاؤ اس کے بعد ان کے لئے محلات کو کھولا جائے گا ...... ہر ایک محل اتا برا ہوگا جس میں سر بڑار وروائے ہوں کے اور ہر وروائے کے سامنے سر بڑار ورخت ہوں گے ..... اور ہر درخت میں ستر ہزار شاخیں ہوں گی ..... ہر شاخ میں ستر ہزار قتم کے کھل ہول کے .... ہر کھل کا رنگ خاص ہوگا جو دو سرے کے مشابہ نہ ہوگا .... ہر درخت کا نا سونے کا ہوگا ..... اور اس کے بے جاندی کے .... ہر پیل چونی کے برابر ہوگا .... اور ورختوں کی دونوں مفول کے ورمیان سر سونے کے تخت ہول ملے ..... ہر تخت کا طول تین سو ہاتھ ہوگا ..... جب وہ اس کا ارادہ کرے گا کہ تخت پر بیٹھے تو وہ کم ہو کر ایک ہاتھ کی برابر نیجا ہو جائے گا اور جب اس بر جم كربيشہ جائے گا تو وہ برواز كرے گا يمال تك كم وہ موا میں اڑتا رہے گا اور آگر ول میں آیا کہ یہ ان کے ساتھ چلے تو وہ جنت کی زمین میں ان کے ساتھ یطے گا اور اگر اس نے جایا کہ ان کے ساتھ برواز کرے تو وہ ورخوں کے درمیان اڑے گا اور اپنے سروں کے اور سے جو پھر کھانا چاہیں گے وہ ٹوٹ کر ان کے باس آ جائے گا وہ کھائیں گے ..... اور ہر تخت پر ستر ہزار بچونے ہوں گے .... اور سندس و استبرق کے گدے اور گاؤ تکیے ہول مے ..... اور ہر تخت کے گرو ستر خادم ہول کے اور ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا مرصع بیالہ ہوگا ..... جو ستر ہزار موتیوں سے ممل ہوگا ..... ہر بالد میں خاص فتم كا پانى موكا .... اور ولى كے لئے حور عين خدمت كار بانديال موكى ..... ہر حور پر سر طے ہوں مے قریب ہوگا کہ ان طول کے نور سے آکسیں چندھیا جاکیں اور سر بزار قتم کے زاور ہو تھے جو زر وجوا برے کمل ہو تھے اللہ کا ولی جس سے جاہ گا تمتع كرے كا اللہ تعالى فرما يا ہے ..... والهم رزقهم فيها بكرة و عشيا

یا قوت کی ... دس زمرد کی ... دس موتی کی .. وس مرجان کی ... دس عقیق کی ... اور جر طشتری میں ایا کمانا ہوگا جو ووسرے کے مشابہ نہ ہوگا .... اور اس پر سفید برف کی روئی ہوگ بیہ اس قدرت سے ہوں گی جو حق تعالیٰ کی شئے کے لئے فرما آ ہے ..... ہو جا تو دہ ہو جاتی ہے اور وہ میزسندس کے رومالوں سے وصلی ہوگی اور ایک ..... اور فرشتہ آئے گا اس کے ساتھ دوسرا خوان نعمت سونے کا ہوگا اس میں الله عزوجل کی طرف سے فواکد ہونے .... اور تجان ..... عقود لعني (مار) ..... اساور (كنكن) ..... خلاخيل ريازيب) ..... أور خواتيم (انگشریان) مول مے ..... اور جرانسان کو دس سونے کی انگشتریاں دی جائیں می جن کے كوں ير سبر نور سے كندہ ہوگا ..... اس تك ير جو الكوشے كى انكشترى ميں ہوگا .... اے میرے بندے میں تم سے راضی ہول ..... اور دو مری کی انگشتری کے محید پر ہوگا ..... تم میرے لئے ہو اور میں تمہارے لئے .... اور تیرے عمید ر ... تم میرے قرب سے مجمى نه آلاً و كل .... اور جوت محيد ير ... مير الحرائ موت كمري ... مير قرب كى ندت پاؤ ..... اور پانچين محيد پر .... تم نے دنيا ميں بويا اور تم نے آخرت مين كانا ب ..... اور چینے محید پر .... میرے لئے تم نے جو کیا طویل کیا جبکہ لوگ غافل تے .... اور سالتیں عمید پر .... آج تممارے لئے میرے مشاہدہ کی خوشی ہے .... اور اٹھویں محید پر .... به بدله سے اس کا جانے کہ عمل کرنے والے عمل کریں .... اور تویں محمید پر .... سلام ہوتم پر بدلہ میں تہارے مبر کے ... کتنا اٹھا آخرت کا ممر ہے .... اور وسويس محيد ير ..... رب رحيم كى جانب س سلام كى بات ب .... غرفيكم جرئيل عليه السلام بر جنتی مرد و عورت كو دس انگونهيان اور نين اسادر (كنكن) ايك سوت كا .... ايك چاندى كا .... اور ايك موتى كا جن مين سر نور سے بركتكن مين كلما بوگا .... لا الد الا الله · محمد رسول الله ... أنا الله ... أرفعو الى حوائجكم بلا حاجب و لا فزير با عبادي طبتم فادخلوها خالدین سناکس عے .... اس کے پور ان کے مرول پر کرامت کے آج رکیس مے اور کمی جنتی زبور کے لئے دنیاوی زبور کی مانند بوجھ نہ ہوگا ..... ونیا کے زبور تو شور عاتے ... جبھتے اور .... برانے ہوتے ہیں ... مر جنتی زیور الله سجانہ و تعالی کی خفی آواز سے شیع کرتے ہیں اور ایبا راگ گاتے ہیں جس ے عفتے والول کو خوشی اور مسرت او .... اس کے بعد اللہ تعالی فرمائے گا .... میرے بندو ... اور میرے اطاعت مخذاروں کو مرحبا .....! اے میرے فرشتو ....! انہیں جنتی تغے ساؤ ..... فرشتے جائیں مے اور جنتی نفے سانے والیوں کو لائیں مے جو حور مین ہیں .... اور ان کے لئے فرشتے شابہ لین

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا ..... اے واؤر .....! وہ عرض کریں گے ..... لیک ..

یا رب العالمین .....! حق سجانہ و تعالیٰ فرمائے گا ..... اے واؤو .....! بیں حمیس تعم ویتا

ہول منبر پر کمڑے ہو کر میرے بندوں کو اور میرے مجوبوں کو زبور کی وس سور تیں ساؤ

..... حضرت واؤد منبر پر چڑھیں گے اور زبور کی وس سور تیں پڑھیں گے تو اہل جنت
حضرت واؤد علیہ السلام کی آواز سے جو جنتی نغمہ سراؤں کی طربیہ آواز سے اعظم ہوگی .....
خوش ہوں گے اور اس خوشی میں وہ مست ہو جائمیں گے ..... چونکہ حضرت واؤد علیہ
السلام کی آواز لوے مزامیر کی آواز کے برابر ہوگی ..... جب وہ وجد سے افاقہ میں آئیں
السلام کی آواز لوے مزامیر کی آواز کے برابر ہوگی ..... جب وہ وجد سے افاقہ میں آئیں
گو حق سجانہ و تعالیٰ فرمائے گا .... اے میرے بندو ....! کیا تم نے اس سے بیاری
آواز سن ہے .....؟ عرض کریں گو واللہ نہیں اے ہمارے رب .....! ہمارے کانوں میں
تیرے نی حضرت واؤد علیہ السلام کے آواز کی مائیز کا گذر نہیں ہوا ..... چہ جائیکہ اس سے
بیرے نیاری آواز۔

اس پر الله عزوجل فرمائے گا .... فتم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی میں تنہیں ضرور اس سے زیادہ طبیب و بیاری آواز شاؤل گا۔

اے میرے حیب .....! اے محمد اللہ علی منبر پر جلوہ آراء ہو جائے اور سورہ طہ اور یاسین کو پڑھے ..... تو آپ کی آواز

الله سجانه و تعالی فرائے گا ..... فتم ہے جھے اپنے عزت و جال کی .....! بیل تہیں مرور اس سے زیادہ طیب آواز ساؤں گا ..... تو حق سجانه و تعالی خود سورہ انعام کو پڑھے گا ..... بب حضرت حق سجانه و تعالی کی آواز سنیں گے تو طرب و وجد بیں ہوش و حواس کو بیٹھیں کے اور تمام فرشتے تجاب ..... سنور ..... قسور ..... اشجار ..... حور ..... اور کی نہیں مضارب ہو جائمیں گی ..... باغات جموضے لکیں کے ..... اور کلام عزیز و عقار سے طرب میں تمام اشجار و انهار وجد کرنے لکیں کے ..... جنت وجد میں آ جائے گی اور خوشی سے اس کے ارکان جموضے لکیں کے ..... اور عرش و کری ..... فرشتے ..... دو حالین جبنی بین تمام اشجار کے الین کے ..... اور عرش و کری ..... فرشتے ..... ووحالین جبنی بین بین بین بین میں آ جائیں گے ..... اور جنت اور اس کی ہر چیز محبت و اشتیاق میں وارفتہ ہو وائس گی۔

اس کے بعد حق تعالی اپنے وجہ کریم سے جابات عظمت کو کشوف قرائے گا ..... اور ندا قرائے گا ..... بیل جال عرض کریں گے ..... ہو الله عدار مرائے گا ..... ہیں کون ہوں .... ؟ سب چکر جمال عرض کریں گے ..... ہو الله جارے برزق کا بالک ہے اس کے جواب میں اللہ عزوجل قربائے گا ..... اے میرے بندو ..... بیس " السلام " ہوں اور تم " محبوب " ہو ..... بیل مومنون " ہوں اور تم " محبوب " ہو ..... به میرا کلام ہے .... تو اس کا ویرار کرو اسے سنو .... بید میرا نور ہے تو اس کا ویرار کرو اس دقت تمام بندے اللہ عزوجل کے وجہ کریم کی طرف بغیر تجاب و واسط کے نظر کریں گے ..... اور جب ان کے چرول پر حق تعالی کے وجہ کریم کا نور واقع ہوگا تو نور سے کریں گے ..... اور جمان کے چرول پر حق تعالی کے وجہ کریم کا نور واقع ہوگا تو نور سے کریں گے ..... اور جمان کے چرول پر حق تعالی کے وجہ کریم کا نور واقع ہوگا تو نور سے ان کے چرول پر حق تعالی کے وجہ کریم کا نور واقع ہوگا تو نور سے ان کے چرو چینے نگیں گے ..... اور تمام بندے عزیز و مغور کے وجہ کریم کی طرف نظر

کے ساتھ مقتمع ہوں مے ..... اور تمام مخلوق تین سو سال تک حق سجانہ تعالی کے دجہ کریم كى طرف نكايي جماكر كورك رين مح .... اور ان من سے كسى كو طاقت نه موكى كه وجه كريم كى طرف نظرى لذت كى شدت سے بلك ير بلك مار سكيس لو وہ اين نظر كى لذت سے اس کے جمال میں محو ہوں سے .... اور ان کی تکابیں .... اس کے کمال میں جی ہوں گ ..... حق سجانہ و تعالی لذید خطاب کے ساتھ انہیں مخاطب فرمائے گا ..... اور ان سے کے كا النسلام عليكم يا معشر الاحباب تو بقنا عامو مجھ سے نيفياب ہو لو اور اپني سراني كر لو .... آن میں نے تمارے لئے اپنے وجہ کریم سے قباب اٹھا دئے ہیں .... اس کے بعد حق سجانه و تعالى مرايك كو ايك ايك انار عطا فرائ كا ..... جس كا بوست سون كا موكا .... اور اس کے اندر رنگ برنگ طے ہوئے .... ایک طلم سرز .... ایک علم زرد .... ایک طلم سفید .... اور ایک طلم مخلف رگول پر سونے کے ساتھ کرھا ہوا ہوگا .... اس ك بعد الي عجاب كو پلك لے كا ..... اور ان سے فرمائے كا ..... اے ميرك بندو .....! ائی این منزلول میں ملے جاؤ .... میں تم سے رامنی و خوش ہول اور میں نے تمارے حنن کو ستر محنا برمعا رہا ہے ..... اور تمام مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک ہی مکان ہو گا .... لیکن مردول اور عورتوں کے مج میں نور کا جاب ہوگا .... یمال تک کہ ایک دو مرے کے حرم کو نہ دیکھے گا .... اور تمام مردول کے لئے جو اعزاز و اکرام کیا گیا انا ہی موروں کے لئے پورا اعزاز و اکرام کیا میا اور جب حق جارک و تعالی تجل فرمائے گا ..... تو تمام مردول اور عورتوں کو مشاہرہ ہوگا جس طرح آفاب طلوع ہوتا ہے تو ساری محلوق ایک آن میں اسے دیکھ لیتی ہے .... الله تعالی شبیہ و مثال سے برتر ہے الله تعالی کے لئے نہ كوئى شبيه ب اور نه مثل .... اس كے بعد حق تبارك و تعالى فرمائ كا .... اے ميرے فرشتو .....! انس سوار كرك ان راستول سے لے جاؤجن راستول سے لائے تھے .... تو فرشتے انسیں یا قوت کے محوارے پیش کریں مے جن کی کائٹی بھی سرخ یا قوت کی ہوگی .... اور ان کے بازو سبز یا قوت کے .... وہ سبز علول سے ممل ہول مے .... حق تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا .... اے میرے بندو ....! معرفت کے بازار کی سر کرو تو وہ سیر كرين مح ..... اور ايك دوسرے سے بوچيس كے .... كوئى كے كاب تو اس كا ب .... مراب بعائی ....! تم جنت کے مکانات میں کس جگه قیام پذر ہو ....؟ جواب میں بتائے كا ..... من جنت من فلان جكه اور فلال مقام من مقيم مول ..... اس طرح اليك ووسرك ے متعارف ہوں کے .... اس کے بعد فرشتے ان سے کمیں کے .... تم دنیا میں اپ

بازاروں میں جاتے تھے ..... اگر حمیس کوئی کیڑا یا کوئی چزیند آتی تو وہ تمہارے لئے بغیر قمت ادا کئے ..... صبح نہیں ہوتی تھی ..... لیکن تہارے رب العزت نے تہارے کئے اس بازار میں ہر چر رکی ہے .... جس چر کوتم جاہو اے بغیر قیت کے لے سکتے ہو۔ رسول الله المنافقة عن فرمايا .... محروه مندول ... فرشول يسد رمك برمك گاؤ تکیوں ..... اور قتم قتم کے زیوروں اور حلول کو دیکھیں گے ..... تو جو مجی جس چیز کو چاہ گا اپن آگھ سے اس کی طرف دیکھے گا اور فرشتے اس کے لئے اسے اٹھا کر اس کے پیچے لے چلیں کے .... اس کے بعد وہ بن آدم کی تصویرول پر گزریں مے .... ہر دہ تصویر جو اس کی آنکھ میں بھلی اور خوبصورت معلوم ہوگی ..... وہ اس کی طرف و کیجتے ہی اس کی مائد ہو جائے گا اور جس صورت کو وہ جاہے گا اور وہ اس کی سیرت اور اس کی زیب و زینت میں اس کی صورت ہو جائے گی ..... اور وہ اپنی صورت میں قدرت اللی سے بیشہ بیشہ رے گا ..... اس کے بعد وہ نظر کرے گا اور اس بازار میں قتم تتم کے طے اور بازو بائے گا ..... فرشتے کمیں مح جس طرح بھی جو اڑنا جائے ..... وہ اس بازدوں اور حلول میں سے لے کر بین کر اڑ سکتا ہے تو وہ مہنیں سے ..... اور ان سے اثریں سے جمال وہ چاہیں ..... اس کے بعد وہ اپنی منزلول کی طرف روانہ ہول کے اور محلات میں داخل ہو جائیں کے ..... اس وقت ان کی ہوی اپنے شوہرے کے گی .... آج تم کتنے حسین مو اور تمارا نور کتا وافر ب .... شوہر اپنی یوی سے کے گا آج میں نے رب کے وجہ کریم کو دیکھا ہے اور اس کا نور میرے چرو پر واقع ہوا ہے ..... اور تم مجی تو واللہ العظیم الیل ى حيين و جيل مو ..... اور تهمارے چره كا نور ..... اور تهمارا حن كتا مظيم ہے وہ اس ے کے گ .... میرا چرو اور سے کول نہ جمگائے .... اس پر اپنے رب کا اور واقع ہوا ب ..... تو ان سب کے چرے انوار سے چیکتے رہیں کے ..... اور وار القرار میں ان کی لتتين داكي بول كي ..... الله تعالى في فرمايا .....الذين امنو و عمل الصلحت طويي لهم و . حسن ماب ترجمه : وه لوك جو ايمان لائ اور نيك عمل ك انس خوشي يا طولي بو كتني الحچی تفرنے کی جگہ ہے۔

گیا ہے اور جب ظرکا وقت ہوگا تو ان قسور کی تغیر پلٹ جائے گی کوئی سونے کا ..... کوئی کرہ چاندی کا ..... کوئی کرہ چاندی کا ..... کوئی کرہ چاندی کا .... کوئی کرہ چاندی کا بعد جائے گا .... اور جب عصر کا وقت ہوگا تو وہ زرد کل اور سفید کل کی طرف جائیں گے .... یہ کل و قسور اس قدرت سے رنگ بدلتے وہیں گے .... جس تدرت کے ساتھ حق تعالی کی شنے کے لئے قدرت سے رنگ بدلتے وہیں گے .... جس قدرت کے ساتھ حق تعالی کی شنے کے لئے فرانا ہے " تو وہ " ہو جاتی ہے بدے خوش ہوں

اور ہر مومن کے لئے جت میں ماکن .... دربار اور .... الماک عظیمید ہو تی .... اور اس کا نام اس پر اس کے وروازے پر کموب ہوگا .... اور اس میں اس کے لئے خدمت گار باندیال اور غلال جول کے اور وہ اس سے جلیل و تحبیر کے ساتھ ملاقات كريس كے ..... اور اس كے آنے سے خوش مول كے .... اور رضوان آئے كا .... اور اولیاء کے لئے تخلیہ کرے گا .... اور ہرول کے لئے ایک قبہ ہوگا .... جس على دلمن ہوگی اور اس کے جم پر ملے اور زبور موں کے اور وہ دلی سے کے گی .... اے اللہ کے دلی .....! تماری الاقات کے لئے میرے شوق نے طول کینیا ہے ..... اب ای اللہ کا شکر اور جد ب جس نے مجھے اور حمیں ایک مجد جح فرایا .... اس کے جواب میں وہ ول مومن کے گا .... کہ اے اللہ کی بندی ....! تم یجے کیے بچانی ہو ....؟ مالا تک آج ك ون سے يسلے تم نے مجھے ديكھا تك نيس ..... وه ولمن كے كى .... الله تعالى نے مجھے تمارے لئے پیدا فرایا .... اور تمارا نام میرے سید پر لکما .... اور ان منازل کو تمارے لئے پیدا فرمایا .... اور ان کے دروازوں پر تمارا نام لکھا .... اور ان تمام باعدی اور غلال کو تمارے لئے پیدا کیا .... اور ان کے رضاروں یر تمارا نام لکھا جو رضار کے آل سے زیادہ حسین ہے مالا مک ابھی تم ونیا میں جی تھے .... اور الله سجانه و تعالیٰ کی عبادت كرتے ..... نماز برصت .... اور روزہ ركتے اور دن و رات كا طويل حمد عبادت میں گذارتے ..... اور اللہ نے رضوان کو تھم دیا کہ وہ جمیں اپنے بازووں پر اٹھا کر تمادے پاس لے جائے تو ہم تمارے پاس پنچ اور تمارے حین و جیل افعال دیکھے .... وضوان نے ہم سے کما بیہ تمهارا سراج ہے .... تو ہم نے تمہیں دیکھا اور پھانا ..... اور جب ہمیں تمارا اختیاق ہو آ تو ہم قمور کے دروازوں سے باہر کل آتے اور ہم رضوان سے کتے خدا کی فتم ....! ہم ایخ تسور میں نہ جائیں کے جب تک کہ ہمیں المارے مراج کو ند و کھا دو است تو رضوان جمیں افعا کر دنیا یس لے جا آ است اور ہر حور كل جو دنيا مين على سيد وه اس شاخ مين كلي موكى .... كريد كد ود دنياوى مجل س زياده اور پوا ہوگا .... اور وہ کل ونیاوی کل سے زیادہ حسین ہوگ .... ورفت طولی میں جو الگور لکے ہوں کے اس کا ہردانہ ایک ماہ کی مسافت کی لمبائی میں ہوگا .... اور ہردانہ پائی سے بحرے ہوئے مشکیزہ کی ماند ہوگا .... یہ س کر کی نے بی کریم .... يا رسول الله المنتاج الله الكوركا ايك واند ميرك لي اور ميرك محروالول اور اس كا أيك واند تمهارے لئے اور تمهارے گھر والول اور تمهاري قوم كے دس لوكوں كے لئے کانی ہوگا اور اس میں مجبوریں بھی ہول گی ..... اور ہر مجبور مشکیزوں کی برابر ہوگ .... اور بردو مجورول كو برق عش اونث المائ كا اور بيان من فرمايا .... شاخ طوني من امرود .... سیب سید انار ... اخروث ... محمل مجی ملے مول مے ... اور مردد پعلوں کا وزن ایک اونٹ کے پوچھ کے برابر ہوگا اور درخت طوبی کے ومف کو کوئی نمیں جانا .... جراس ذات كے جس نے اس يداكيا اور جنت من برمومن كے لئے اس كى ایک شاخ انواع مرکے ہر نوع سے بار آور ہوگی ..... حق کہ اپنی ذین کے ساتھ .... اپنی كميون كے ساتھ اون .... جوارى اور غلال كك بول كے ... اور اس شاخ من بار .... گئن سد انگشتوال سد مجرس اور زاور بول کے .... اور بیر سب چرس شاخ كے بول كى جكه بول كى اور جب بھى مومن اس سے ايك مله لے كا فورا اس كى جكه دو طے آگ آئیں مے .... اور آگر ایک عمور توڑی ہے تو اس کی جگہ دو تعمورین نکل آئیں گی اور درخت طولی کے بینے بہت سے میدان ہوں کے .....اگر سوار اس کے سائے عمل علے تو سوسال سک چا رہے اور سافت خم نہ ہو .... اور ان میدانوں میں شراب کی شری .... شد کی شری اور .... دوره کی شری جول کی اور ان شول می مجیلی اور حتان ہوں گی ..... اس مچملی کی جلد جاندی کی اور اس کا چملز سونے کی اشرفیوں کی ماند ہوگا ..... اور ان کا کوشت برف سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ زم ہوگا ..... اور وہ بغيريدى اور كاف كے موكا بسد اور ان شهول من سرخ ياقوت كى سواريال مول كى .... جن میں اولیاء الله سوار ہول مے وہ ان میدانوں میں این تصور سے آئیں مے اور جائیں مع پہلے قعری دیوار سر .... ووسرے قعری دیوار زود .... تیس قعری دیوار س .... اور چوتے تمری ویوار سفید ہوگی .... اور جب چاشت کا وقت ہوگا تو وہ سب کے سب ایک رنگ کے محل میں پنچیں مے چونکہ ہر تعرکا رنگ مخلف ہوگا جیسا کہ بیان کیا

اپ سردار کو وکھے لیتی ..... عالانکہ اے معلوم بھی نہ ہوتا ..... اگر کوئی حور رات کے اندھرے بین نماز پڑھتا ویکھتی تو وہ خوش ہوتی ..... اور وہ اس سے کہتی ظرمت گذاری کئے جاؤ آکہ تمہاری ظرمت ہو ..... کئیتی اگائے جاؤ آکہ آخرت بین تم اسے کاٹو ..... اللہ تعالیٰ نے تمہارا درجہ بلند کیا اور تمہاری طاحت کو قبول فرہا لیا ہے ..... اللہ تعالیٰ نے فرمت گذاری بین فنا ہونے کے بعد اور اپنی عرکا طویل لیا ہے ..... اور ہم تم سے ملئے کے نماز گزارت کے بعد اور اپنی عرکا طویل ذمانہ گزارت کے بعد اللہ تعالیٰ بحے اور تمہیں جمع کرے گا ..... اور ہم تم سے ملئے کے شوق میں آس لگائے بیٹھے ہیں ..... ہے کہ بعد ہم جنت میں اپنی منزلوں میں واپس شوق میں آس لگائے بیٹھے ہیں ..... ہے کالانکہ تمہیں اس کا علم بھی نہ تھا اور ونیا میں واپس آتے رہے اور تم ونیا بین ہی رہے ..... عالانکہ تمہیں اس کا علم بھی نہ تھا اور ونیا میں کوئی مومن ابیا نہیں ہے گریہ کہ اس کے لئے جنت میں غدام ..... غلال اور ..... خوریں ہیں ..... اور وہ سب دیکھتے ہیں ..... گر وہ مومن نہیں جانا جب وہ غدمت و عوریں ہیں سان کو پاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں ..... گر وہ مومن نہیں جانا جب وہ فدمت و بیں قوم نہیں ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں ..... اور جب وہ اسے غفلت میں پاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں ..... اس کے بعد وہ ان باغوں کے پھل لائیں گے جو ان کے لئے جانے ہیں ہوتے ہیں ..... اس کے بعد وہ ان باغوں کے پھل لائیں گے جو ان کے لئے جانے ہیں ۔... اس کے بعد وہ ان باغوں کے پھل لائیں گر جو ان کے لئے جانے ہیں ..... اس کے بعد وہ ان باغوں کے پھل لائیں گر جو ان کے لئے ہیں ۔...

ایک اور فرشتہ داخل ہوگا ..... اس کے ساتھ کھٹری ہوگ اس میں سونے سے مطلا ایک بزار طے ہول گے ..... وہ فرشتہ کے گا اے اللہ بزار طے ہول گے ..... اس کی صورت تہیں پند ہے تو فیما اللہ کے ولی .....! ان حلول کی طرف دیکھو ..... اگر ان کی صورت تہیں پند ہے تو فیما ..... ورنہ میں اس صورت میں اسے بدل دول گا جس صورت کو تم چاہو کے اور پند کرو گے۔

اس کے بعد ایک فرشنہ آئے گا ..... اس کے ساتھ انواع و اقسام کے زیور ہوں گے دنیا کے زیور شور مجاتے ..... اور کانوں کو تکلیف پنچاتے ہیں ..... گر آخرت کے زیور اللہ سجانہ و تعالیٰ کی شیع کرتے اور سننے والوں کو اس کی آواز اچھی معلوم ہوتی ہے ..... یہ و کیھ کر مومن ولی ..... اللہ تعالیٰ کے شکر میں سجدے میں چلا جائے گا ..... اس کے بعد وہ فرشتے جو انہیں لے کر آئے نماز صبح کے ..... نماز ظہر کے ..... نماز عمر کے ..... نماز مرب کے ..... نماز عمر کے .... نماز اور نماز عشاء کے ہدیے چیش کریں گے اس کے بعد تمام مسلمان سینیوں میں اور برتوں کو فراغت کے بعد جج کر کے فرشتے کو واپس دیں گے یہ دیکھ کر فرشتہ ہنے گا اور .... اس سے کے گا کہ تم اپنے آپ کو دنیا میں ہونا گمان کر رہے ہو .... ؟ اس لئے کہ دنیا اور .... اس لئے کہ دنیا وکھا جاتے ہو اور برتوں کو ہدیہ بھیخے والے کی طرف لونا دیتے ہو .... ؟ اس لئے کہ دنیا

والے قلیل چیزوں کے مالک بیں اور وہ اس کے مختاج بیں .... وہ تمهارے لئے برتن میں بدئ بھیجیں .... اور یہ ہدایاء اور یہ ظروف اس وقت رب عظیم کی جانب سے ب .... جو غی اور ایا کریم ہے کہ اس کی ملک میں نہ کی آتی ہے اور نہ اس کے خوائے فتم ہوتے ہیں .... وہ رب وہ بے .... جو کس چرے کے فرما یا ہے ... کہ " ہو جا " تو وہ " ہو جاتی ہے " بلاشبہ ..... یہ تمام ظروف اور جو کھے اس میں ہے ..... تمبارے لئے ہیں اس لئے کہ تم ونیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف روزانہ پانچ تمازیں سیج سے سے اب تم الله سجانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر دن و رات میں پانچ ہدیے اس کے بدلے اور جزاء میں حاصل کرو ..... اور جو دنیا میں اللہ عزوجل کی طرف اینے لئے زیادہ سے زیادہ فرائض و نوا فل بھیج گا ..... حق تبارک و تعالی بھی اس کے لئے پانچ بدیوں سے اتا بی زیادہ بھیج کا جتاك اس نے عمل كيا ہے .... اے ميرے حبيب ....! جس نے رب كى فدمت كى .... آخرت میں اس کی خدمت کی جائے گی .... اور جس نے دنیا میں کیت اگائی .... وہ آخرت ين كيتى كافع كا ..... اور يو ونيا مين ربا .... خماره من ربا .... وه شرمنده موكا-ایک محابیہ عورت نے عرض کیا .... یا رسول الله .....! کیا جنت میں دن اور رات الی جنت کی چھت ہے جس طرح کہ آسان دنیا کی چھت ہے .....اور عرش اور سے لبررو ے اور اے مرز قور .... اور مرخ نور اور .... زرو نور اور .... سفید نور ... عیدا كياكيا ب .... اور عرش ك نور ك ركول ع ونيا من تمام نورول كى دردى ... سبرى .... سرخی اور .... مقیدی متصف ہے .... اور انوار میں آناب کا نور .... عرش کے نور سے رائی کے دانہ کے برابر ہے .... لین جنت میں دن و رات کی علامت بی ہے کہ جب دان گذر جا آ ہے اور رات آ جاتی ہے تو قصور کے دروازوں کو بھیرویا جا آ ہے ..... اور پردول کو افکا دیا جا؟ ہے اور مومن پروہ نشین حور اور اپنی بیبیول کے ساتھ تخلیہ میں شب باش كرآ ہے اور بعض مومنوں كا تخليہ خدائے غفور و رحيم كے مشابرہ كے ساتھ ہو آ ہے ..... اور جب طلوع ہوتا ہے .... تو قصور کے وروازے کھول ویے جاتے ہیں اور یوے اٹھا دیے جاتے ہیں .... اور برندے تنبیع میں چیجانے لگتے ہیں .... اور فرشتے انس آکر سلام کرتے ہیں اور .... حق سجانہ و تعالی کے عظم سے بدایاء الاتے ہیں جیسا کہ جم نے ذکر کیا اور ان کے بچے اور ان کے بعائی اور عریز و اقارب ان سے ملاقات کرنے آيتے ہیں۔

الدى الدى الدى الكول بر .... جو تار و جيم من واخل مول .... اور الي ابدى المتول عند وه محروم مول-

مومن جب ارادہ کرما ہے کہ اپنے ساتھی سے ملاقات کرے تو وہ ایسے تخت پر سوار ہو كر رواند مو يا ہے جو كوندنے والى بجل سے زيادہ مرابع السر بے .... اور جب دو سرے ك ول میں خیال آیا ہے تو وہ اپنے فرس جواد کی مائٹر تخت پر چانا ہے ..... تو وہ رونوں جنت كے ميدانول ميں ملاقات كرتے ہيں ..... اور ايك دوسرے سے باتي كرتے اور ان باغوں کی سرکر کے خوش ہوتے ہیں بعد ملاقات و سر ہر ایک اپنے اپنے مکان و قصر میں لوث آیا ب اور ہر تقریس بوے بوے دریج ہیں .... اور ہر دریجہ میں سر دروازے ہیں .... اور ہر دروازہ میں سونے کے دو پٹ ہیں ..... ہر دروازے پر ایک درخت ہے اس کا تند سرخ مرجان کا ہے .... اس میں ستر بزار شافیل ہیں اور ہر شاخ میں ستر بزار موتی ہیں ..... كوئى اعدے كى ماند م كوئى چنے كے برابر م يسد اور كوئى اس سے جمونا اگر وه چاہیں تو برا لے لیں ..... اور اگر وہ چاہیں تو جھوٹا توڑ لیں اور جو بھی موتی توڑیں کے اس كى جكه دو موتى نكل آكين مح ..... اور ايك درخت زمرد بحرا بوكا اور ايك ورخت يا قوت بحرا ..... وہ جو چاہیں لے کر پہنیں .... اور ان ورخوں کے اور سبریر شرے ہیں اور ہر يرىمو مثل اونك كے بيس وہ ان شاخوں پر الله تعالى كى شبيع كرتے ہيں ..... وہ كتے ہیں .... اے اللہ کے ولی ....! جنت کے پھلوں کو کھاؤ اور اس کی نموں سے سرالی عاصل کو .... سب اپنے ہی ہیں .... چروہ دستر خوان پر قدرت الی سے آگرتے ہیں م کھے حصہ بحنا ہوا ہو آ ہے .... اور کھ قلبہ .... کھ حصہ شریں پکا ہو آ ہے .... اور م محمد ترشد .... غرضيكم مخلف رنگ و ذا كفه موت بين تواس مين سے هر مومن و مومنات اور حور عین کھاتے ہیں یمال تک کہ اس کی بڑیاں رہ جاتی ہیں ..... اس کے بعد وہ ویلے ى مو جاتے بيں جيے كه قدرت الى سے پہلے تے ..... اور وہ پرندان شاخوں پر اڑ كر بينے جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی تنبیع کرنے لکتے ہیں ..... اور وہ ملے اللہ سجانہ و تعالیٰ کے ولیوں ك اثتياق من ربح بي كم كب وه انسي بينين ..... بلاشبه يه تمام قصور و جرقدرت الى كى وه صنائى ب ..... جو وه كى چيز كے لئے علم فرما يا ب تو وه جو جاتى ب .... اس ميں ند تطع ہے اور نہ وصل۔

غرضیکہ ہر مومن ان قسور میں واعل ہوں کے اور وہاں عیش و عشرت کی ذندگی گذاریں کے ..... اور ان میں ستر سال رہیں کے اور وہ ان نعمتوں سے اطف اندوز ہوتے

ریں کے اور ایک محل سے دوسرے محل کی طرف اور ایک باغ سے دوسرے باغ کی طرف نظل ہوتے رہیں گے .... اور فردوس کے محواث سرخ یا قوت کے ہیں .... اور ان کی زینیں سنر زمرد کی ..... ان کے دو بازو سوئے کے ہیں اور ان کی راسیں جاندی کی اور ان کے دو ہاتھ اور دو پاؤل ہیں .... وہ کس مے .... اے اللہ کے ول مجھ پر سواری سيجي ..... اگر تم زين بر چلنا جاهو كے تو ميں زمين پر جلول كا اور پرواز كرنا جامو كے تو برواز كرول كا ..... اور اس من اى شان ك ساتھ ناقے بھى موسكى .... جب مومن ان محو دول میں سے کی ایک پر سوار ہوگا تو وہ محودا باتیوں پر فخر کرے گا ..... اور اس کے ماتھ اس کی بیپوں اور خادموں میں سے جس کو وہ جانے سوار ہوگا ..... تو وہ ان کے ماتھ ایک ماعت میں سر سال کی مسافت کی سرکرے گا ..... اور وسط جنت تک جائے گا اور سونے و موتی کے محل دیکھے گا ..... وہاں جواہرات کے ورخت ہونگے جس میں زیورات کے مجل گے ہوں گے .... اور اس کے سے زیور کے مول کے .... اور ان یں مجوری ہوگی .... اور ہر مجور مسیرہ کی برابر ہوگ اور وہ شد سے زیادہ شری ہوں كى ..... جب وہ اس تھور كو كھائيں كے تو اس كى كھٹل رہ جائے كى اور ہروانہ كے وسط ے بائدی یا غلام نظے گا ..... اور اس کے رضار پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوگا ..... جو رخمار پر تل سے زیادہ حسین ہوگا ..... وہ کے گا ..... السلام علیک یا ول اللہ ....! میرا شوق آپ سے ملاقات کو بہت دراز ہوگیا ..... اس کے بعد ان قصور کے درمیان دودھ کی نمریں اور شد مصفی کی شریں دیکھے کا ..... اور ان شروں یر یا قوت کے قبے .... موتی کے قبے ..... اور مرجان کے قبے ہول مے .... اور ان میں کثرت کے ساتھ خدام اور حور و ولدان ہوں مے .... وہ سب کے سب کس مے .... اے اللہ کے ول ....! تم ہے الماقات كا شوق عرصه دراز سے تھا ..... تو وہ مومن ان نعتوں اور لذتوں میں انی بیوی کے ماتھ تخرے گا ..... مرد عورت کے جمال سے ادر عورت مرد کے جمال سے اطف اندوز ہول کے .... مرد کا نام ... عورت کے سنے پر اور عورت کا نام ... مرد کے سید پر تل سے زیادہ تحیین مکتوب ہوگا ..... مرد اپنی صورت کو عورت کی صورت کے نور میں اور اس کے سینہ کے نور میں ویکھے گا اور عورت اپلی صورت مرد کی صورت کے نور اور اس کے سینہ ك نور من ويكه كى ..... يه ان الوارك كرت كى دجه عدي وان ير بي ..... ده اس عال میں ہوں مے کہ ان کے رب کی طرف سے بدایا ان کے پاس اکس کے .... اور وہ كيس مح .... السلام عليم يا اولياء الله ....! يه سب بديد تهمارك رب كى طرف س

یں ..... السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار تم پر سلام ہو بدلہ اس کا جو تم نے مبر کیا اسید کتا انجا آ ترت کا گھر ہے ..... ہو ان خوانوں کو خدام اٹھائیں گے ..... ان می بعض خوان موتی کے اور ابعض سونے کے اور ان کے اندر ظروف ہوں گے ..... بعض خوان یا قوت کے اور ابعض سونے کے اور ان کے اندر ظروف ہوں گے ..... و اسم طبر مما یشتمون اور پرند کا گوشت جس طرح تم چاہو ..... ان خوانوں کے اوپر جڑے ہوئے موتیوں کے سیز روال ہوں گے اور وہ اس کی ہوئ مل کر ان کھانوں کو گھائیں گے ..... اس لئے نصف ہدیہ اس کا ہو اور فیف اس کی ہوئ کا ..... یہ جڑاء ہے ان مجاہدول کی جو اس کے نصف ہدیہ اس کا ہم اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کی طرف نظر کر کے لذت پائیں گے ..... اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کی طرف نظر کر کے لذت پائیں گے ..... اور وہ وئی اور اس کی ہوئ و حور و دلدان اور خدام کے لئے کر کر کے لذت پائیں گے ..... اور وہ وئی اور اس کی بھوی و حور و دلدان اور خدام کے لئے کی ہووں پر شاخوں پر بیٹھ حق تعالیٰ کی تحمید و شجید کے ساتھ ایسی خوش آوازی کے ساتھ لخمہ سائیں گئی ہوگا ..... اور وہ خوشی ہو وہ کری ساتھ ایسی خوش آوازی کے ساتھ لخمہ سائیں گے .... اور ان کے دائیں اور بائیں فرشتے بائیں کرتے ہوں گے ..... اور ان کے دائیں اور بائیں فرشتے بائیں کرتے ہوں گے ..... اور ان کے درب کی بشارتوں کی خوش خبری ساتے ہوں گے۔

اور جب وہ کھائیں گے تو ان کا کھانا بغیر بھوک کے ہوگا اور جب وہ سیر ہو جائیں گے تو نہ بیشاب آئے گا اور نہ رفع حاجت کی ضرورت ہوگی ..... بلکہ جب سیر ہوں گے تو مشک سے زیادہ خوشبودار پیسے آئے گا ..... جس کو وہ زیورات چوس لیس کے .... نہ ان کی جوائی فتا ہوگی ..... اور نہ ان کی تعتیں ختم ہوں گ .... بلکہ وہ اید الایدین تک وائی ہوں گی۔

اس کے بعد حق جارک و تعالی اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لئے کی کو ہر جعہ ایک مرتبہ یاد فرائے گا ۔۔۔۔۔ اور کی کو ہر مدینہ میں ایک مرتبہ ،۔۔۔۔ اور کی کو ہر مدینہ میں ایک مرتبہ ،۔۔۔۔ اور کی کو ہر مدینہ میں ایک مرتبہ بلائے گا ۔۔۔۔۔ اور کی لوگ ہوں کے جن کو سادی مدت میں ایک ہی مرتبہ دیدار نصیب ہوگا ۔۔۔۔۔ یہ فرق ان کی ان منزلتوں کے اختبار سے ہے ۔۔۔۔۔ جو بارگاہ الی میں ہیں ۔۔۔۔ جیسی انہوں نے دنیا میں حق سے محبت د فدمت گذاری کی ہوگا۔۔۔۔

اب رہ وہ لوگ جن کو ہر جعد دیدار اللی سے مشرف کیا جائے گا ..... وہ ہیں جنوں فے اپنی جواندوں کو چکتا چور کیا ..... اور بالغ ہونے کے بعد سے دنیا سے رفصت ہونے کے

وقت تک اپنی عمون کو رب کی طاعت میں ..... خدمت میں فاکر ریا ..... اور وہ لوگ بن کو ہر مہینہ ایک مرتبہ مشاہرہ ہوگا ..... یہ وہ لوگ ہوں گے ..... جنہوں نے اپنے رب کی طاعت کی مران میں جوانی کی رمق موجود رہی ..... اور وہ لوگ جن کو سال میں ایک مرتبہ دیدار ہوگا ..... وہ بین جنہوں نے اپنی عمر کے آخری حصہ میں اپنے رب کی طاعت و خدمت گزاری کی ..... اور وہ لوگ جو اپنے رب کا دیدار ساری دت میں صرف ایک مرتبہ کریں گے .... ان میں کچھ تو وہ لوگ جو اپنے رب کا دیدار ساری عمر کو معاصی میں غرق و فات کریں گے .... ان میں کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی ساری عمر کو معاصی میں غرق و فات کر دیا ..... اپنے رب سے انہوں نے مجبت نہ رکھی ..... مگر جب توبہ کی تو وہ رب عافل نہ رہے ہیں۔

تو اے بندگان خدا .....! این جوانی کے دنوں میں اطاعت کی طرف سبقت کرو ..... اور این رب کے دیدار کے شوق میں اس کی خدمت و طاعت بجا لاؤ ..... اس لئے کہ اس کے لئے ایک دن ہے حق تارک و تعالی این اولیاء کو اس دن جلی سے مرفراز فرائے گا ..... اور اس کے دیدار سے مشرف ہونے کی صورت سے ہوگی کہ جب جعد کا دن ہوگا ..... ابل جنت میں اس دن کا نام " يوم الزيد " ب ..... تو الله تعالى اين حضور س تصور کے دروازہ کی طرف سیب سے کا ہرولی کو ایک ایک سیب سلام عرض کرے مے .... جب ولی اس سیب کو این ہاتھ میں لے لے گا تو فورا اس کے دو کھڑے ہو جائیں کے .... اور اس کے وسط سے ایک حور فلے گی اس کے ساتھ آیک عط ہوگا جس پر مر کل ہوگ .... وہ حور کے گ .... " السالم " جہیں این سلام سے نواز آ ہے .... یہ اس کا عط تمارے نام ب تو وہ اے کولے گا .... اس من لکھا دیکھے گا .... یہ عط اللہ عزیر و علیم کی طرف سے فلال بن فلال کے نام ہے بینک میں حمیس دیکھنے کا مشاق ہول تو تم میری ملاقات کو آؤ ..... اگر تم مجھ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہو ..... وہ ولی سے دیکھ کر كے كاكم .... يس كس لائق مول كم الله تعالى ميرے بارے مي يوجھے يہ تو سرامرحق سجانہ و تعالی کا قشل و کرم بی ہے ..... جبکہ میرا آتا و مولی میرا مشتاق ہے تو میں اس کے حضور میں حاضری کا بست زیادہ مشاق ہول ..... پھر تمام نجا ..... مرد اور تمام پردہ نشین عورتیں .... سوار مول کی اور تمام مرد سید عالم سیدنا محر مصطفی المنتی المنتی کے حضور اور ..... تمام عورتين سيده فاطمه الزجره رضى الله تعالى عنها ك حضور مين حاضر بون ك لئ ردانہ ہوتے .... اور نی کریم الشیکی الیام براق بر سوار ہوں کے .... اور لواء الحمد ارایا جائے گا وہ علم جار ہزار سبر سندس کے بحریروں کا ہوگا ..... اور اس پر نوری خط سے

اور مرد نبی کریم فین کی است کا نام " خطیرة القدس " ب اس میدان بی تفریس کے جس کی مٹی مثل کی ہوگی ..... اس کا نام " خطیرة القدس " ب اس میدان میں بھڑت کرمیاں یا قوت کی نصب ہوں گی اور کھے کرمیاں سونے سے اور کھے چاندی سے ..... اور ان کرمیوں کے اوپر سبز مراتب ہوں گے اور یہ تمام کرمیاں نور کی ہوں گی ..... پھر فرشتے ان کے ہاتھ تھام کر ہر ایک کو ان کے مرب کے مطابق بھا کیں گے ..... اور بکٹرت حصرات کے ہاتھ تھام کر ہر ایک کو ان کے مرب کے مطابق بھا کیں گے ..... اور بکٹرت حصرات ان کرمیوں پر بیٹیس گے اور کچھ مشک کے خیاوں پر بیٹیس گے ..... جیسی بھی ان کی مزلت اور ان کا درجہ بارگاہ رب العزت بیں ہوگا۔

اس کے بعد حق سجانہ و تعالی ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت پر جلوہ کر ہو کر سلام سے سرفراز فرمائے می .... تمام نیک بیسال سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنها کے پاس سفید موتی کے ابوان میں درخت طولی کے نیچ ہوں گی ..... ان کے لئے درجوں کے مطابق كرسيال نصب مول كى ..... بم الله تعالى سے تمناكرتے بين كه وہ جمين اين ففل و كرم سے اس نعت سے مرفراز فرائے .... آئين ..... اور حق سجانہ و تعالى ايك ايك مرد اور عورت کے پاس بھل فرما کر ان کو سلام سے سرفراز فرمائے گا .... اللہ سجانہ و تعالی فرمائ كا ..... ميرك بندول ... ميرب وليول ... ميرك طاعت كذارول ... ميرك خدمت مذارول ... اور مجھ سے محبت رکھنے والول .. تم کو مرحبا ... اے میرے فرشتول ....! ان كى ضيافت كو ..... تو فرشت ان كے لئے موتول كے خوان لائي مح ..... ان مي تتم قتم کے کھانے ہوں مے .... جب وہ کھانے سے فارغ ہو جائیں کے .... تو حق سجانہ و تعالی فرائے کا .... میرے بندول کو مرحبا ....! اے میرے فرشتو ....! اب انحیں بلاؤ .... و فرشت مونے کے پالے پیش کریں سے .... جو سرخ یاقوت سے ممل ہوں ہے .... اور بالد میں شراب طهور کی قتم سے ہوگا .... الله تعالی نے قرمایا ہے .... وسفا هم ربهم شرابا طهودا ان كا رب ان كو شراب طهور پلائ كا ..... تو ان من س برايك ایک بیالہ نے گا .... اور اس سے شراب طبور نوش کرے گا .... یمال تک کہ وہ سراب او جائیں مے وہ پیالہ عرض کرے گا .... اے اللہ کے ولی ....! اگر تم نے جمھ ے دورے نوش فرایا ہے ..... تو اب مجھ سے شراب طور نوش کیجے .... اور اگر تم نے مجھ سے شراب طمور نوش کیا ہے .... تو اب شمد معنی نوش کیجے .... تو وہ اس سے اتا بیس مے کہ سراب ہو جائیں مے .... اس کے بعد فرشتے کیں مے ... ہادے رب نے میں عم ریا ہے کہ اس پیالہ سے انواع و اقسام کی شراب طبور بلائیں ..... جو سر

کتوب ہوگا ..... امتد مذہبت و رب خفود یہ امت کنگار ہے اور رب بخشتہاو ہے ..... اس علم کو نوری عمود پر باندھیں کے اور فرشتے ہی کریم الشری الیکن کے سر اقدس پر الدس کے اور فرشتے ہی کریم الشری الیکن کے۔ اور فرشتے ہی کریم الشری کے۔

اس کے بعد امت محمیہ مایہ ماجها الساوة و السلام کے ساوات کرام اس کے بیجے یلے چلیں مے ..... یہ عظیم نظر اپنے گھوڈول پر سوار ہوگا ..... ان کے ہاتھوں میں " رایات الوصال " لینی قرب و وصل کے جمند کے ہوں گے ..... اور وہ سب اس شان سے ردانہ ہو کر حضرت آوم علیہ السلام کے قعر کی طرف آئیں گے ..... حضرت آوم ایو چیس ع يد كون حفرات بي .....؟ فرشة كيس ع ..... يه آب ك فرزند جليل الثان عمد مصطفی الشری الله اور ان کی امت اخیار ب ..... الله تعالی نے ان کو اپند دیدار ک لتے باایا ب تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں کے ..... اے میرے حبیب اے محمد .....! ترسيد مين حاضر موتا مول كيونكم الله سجانه و تعالى في جميع بهي ياد فرايا ب ..... تو حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے اور ان کی اولاد میں سے حضرت شیث ..... مائیل .... ادریس اور صالحین گوردل پر سوار ہول گے ..... اس کے بعد حضرت موی ملیہ السلام کے یاس چلیں کے .... جب حضرت موسی علیہ السلام گھوڑوں کے مسانے اور فرشتوں کے یوں کے پر پرانے کی آواز سنیں گے تو یو چیس کے یہ کون معرات ہیں .....؟ فرشتے کمیں کے بیہ آپ کے بھائی محمد مصطفیٰ الشفیۃ اللہ اللہ میں ..... یہ من کر وہ مرض کریں گے اے حبیب اے محمد ....! محرید میں جس جانا ہول کو کا۔ اللہ تعالی نے مجمد بھی یاد فرایا ہے ..... تو موی علیہ السلام مع اپنی قوم کے صالح بندول کے ساتھ روانہ ہول گے ..... اور حضرت عیسی روح اللہ علیہ السلام کے پاس پنجیس کے ..... حضرت کیس علیہ السلام ہو چیس کے .... یہ کیا شور ہے ....؟ فرشت کس کے ... یہ محمطفی الشار اللہ اللہ سواری ہے ..... الله تعالى نے اپنے ديدار كے لئے بلايا ہے ..... يه س كر حضرت ميسى . عليه السلام اي قعر ع بابر آئي ك اور عرض كري م ..... اك ميرك حبيب اك محر !! انظار فرمائي .... من من من آب ك سائم على مول محص بني الله جارك و تعالى نے یاد فرمایا ہے .... اس کے بعد سے سب کے سب مارے آقا سید عالم محمد مصطفیٰ وللكريس كا الله الحد " ك ينج مشامره بارى تعالى كى طرف جليس م سيد مرد گھوڑوں پر سوار ہوں کے اور عورتیں ہووج پر ہوں گی ..... اور جب منزل مقصور بر بہنچیں کے او فرشتے عورتوں کو سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنما کے پاس پنجا دیں مے

طاعت پر قائم رہتا ہے تو وہ ابدی تعتول کا مستحق بن جاتا ہے۔
تو اے اللہ کے بندو .....! باب حق کو مغبوطی سے تمام لو ..... اور توب کو تازہ بہ تازہ
کرتے رہو ..... تاکہ احباب کی ملاقات کے ساتھ جنتیوں میں بسرہ ور ہو سکو ..... و اللہ
اعلم بالصواب و الیہ المرجع و الماب ... و صلی اللہ علی سیننا محمد و علی الہ و صحبہ
و سلم تسلیما کثیرا .....الی یوم اللین و الحمد للہ رب العالین

#### تمت

### غور طلب بانيں

- 🗢 عمدہ لباس کے شوقین! کفن کو بھی یاد رکھ۔
- 🗢 عدہ مکان کے شیدائی! قبر کا گڑھا مت بھول۔
- 🗢 عدہ غذاؤں کے دلدادہ! قبرے کیڑے کو ژوں کی غذا بنا بھی یاد رکھ۔
- جھوٹ فریب وحوکہ اور مکاری سے ناجائز مال جمع کرنے والے انسان! عنقریب بیہ مال تخصیف سانی بچھو بن کر ڈے گا-
- ع شیطانی کاموں پر جھومنے والے انسان! موت کا جھڑکا تمہارے کالے کرتوتوں پر پانی پھیر دے گا۔
- ت جو نیکی مفت میں مل رہی ہے حاصل کرو ورنہ کل قیامت کے رن ندامت اور رسوائی ہوگ۔ ہوگ۔
  - 🗢 ونیا کے عارضی گھر سجانے والے! قبر کے ابدی گھر کی فکر کرد-
- سیٹھ کے حماب لیتے پر گھرانے والے انسان! خدا قیامت کے ون ایک ایک مانس کا حماب لے گا ہوش کر۔
  - دنیا کی رونق میں مم مونے والے انسان! اندھری قبرے لئے ایمان کی روشن تلاش کر۔
- سینکروں میتوں کو اپنے کاندھے پر رکھ کر قبر کے سپرد کرنے والے انسان! کل تیری میت میں قبر کے سپرد ہونے والی ہے ہوش کر۔

رگول می ہے .... اور ہر رنگ وومرے سے لذیذ تر ہے .... جب وہ خوب سیر ہو جائيس مح توحق سجانه و تعالى فرمائ كا ..... ميرك بندو ... ميرك طاعت گذارد ... ميري خدمت بجا لانے والو ... اور مجھ سے محبت کرنے والول کو مرحبا .. اے میرے فرشتو ....! فاکہ سے ان کی واضع کو .... و فرشت سونے کے طباقوں میں اسی چیش کریں گے .... ان میں رنگا رنگ کے مجل ہوں کے ..... جب وہ کھا بچیں کے تو اللہ عزوجل فرمائے گا .... میرے بندول ... میرے طاعت گذارول ... اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو مرحبا ... اے میرے فرشتو ... انھیں خوشبو میں بساؤ ..... تو فرشتے عرش کے نیجے سے سفید مشک ا ذفر لے کر انھیں پیٹ کریں مے اور ..... وہ انھیں ملیں ملے ..... اس کے بعد حق تبارک و تعالی فرائے گا .... میرے بندول اور میرے طاعت گذاروں کو مرحبا .... اے میرے فرشتو ....! انحیں خلعت بمناؤ ..... تو فرشت سنر.. مرخ ... زرد اور ... سفید خلعی ایے نور رحمن سے چکتی ہو کیں .... کہ آگر اللہ سجانہ و تعالی لوگوں کی نگاہوں کی حفاظت نہ فرما آ تو اس خلعت کے نور سے ان کی آنکھوں کا نور یقینا جا آ رہتا ..... ان کو لے کر ہر ایک کو ظعت پہنائیں گے ..... اس کے بعد اللہ سجانہ و تعالی فرائے گا ..... میرے بندول ... میرے طاعت گذارول ... اور مجھ سے بعبت رکھنے والول .... کو خرحیا ... اے میرے فرشتو ....! انھیں زیور پہناؤ .... تو وہ بڑھ کر انھیں ہر نتم کے زیور بہنائیں گے۔ اور مدیث پاک میں حورول کو ان کے آقاؤل پر روکے جانے اور انسی ان کے تمام احوال سے باخر کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہر ایک خود اپنی ساتھی حور سے بوشھے گی .... کہ تم نے اپنے آقا کو کس عمل پر قائم پایا ہے ....؟ وہ جواب میں کے گ .... میں نے انس ماز راحة ..... روت اور .... بارگاه الى من كريد وزارى كرت پايا ب .... اور دوسری حور کے گی میں نے اپن سردار کو سوتے ہوئے پایا ہے ..... دوسری کے گی میرا آقا تو کیر مجابدہ میں ہے .... اور تمهارا آقا کیر غفلت میں ہے .... غالباتم بھی میرے آقا کی ميراث بن جاؤ كى ..... وه حور اس سے كے كى حاشا لله .....! ميرا آتا جھ سے جدا ہو .... الله عزدجل جارے اور اس کے درمیان مجی جدائی نہ ڈالے ..... ورنہ میں محروموں میں ے ہول گی

اب آگر بندہ اللہ تعالی کی طاعت سے کو باہی اور روگروانی کریا ہے اور معصیت میں گر پولیا ہے تو اللہ تعالی تصور سے ان کا نام منا دیتا ہے ..... اور دوسرے اہل جنت اس کے معادل اور اس کے غدام کے حقدار ہو جاتے ہیں ..... اور آگر بندہ ہمیشہ اللہ تعالی کی

### امام احمد رضا بریلوی دهنالله ده

احمد رضا کے پیش نظر شریعت مصطفوی تھی۔ دوست یا دشمن جس نے بھی شریعت کے خلاف قدم اٹھایا' اس نے سخت گرفت کی اور پوری قوت سے اس کی مزاحمت کی۔ اس کے سامنے شخصیات نہیں بلکہ شریعت تھی۔ اس نے شریعت کو پیانہ بنایا۔ یمی اس کی فکر کا امتیاز خاص ہے۔

احد رضا کی اصلامی مہم کو بعض حفرات تخفری مہم قرار دیتے ہیں اور اپنے اکابر کے نام گنواتے ہیں اور اپنے اکابر کے نام اسلام کا ایسا معیار پیش کیا جس سے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڈوں غریب و غراء کافر قرار بالکہ کوڈوں غریب و غراء کافر قرار بالکہ کوڈوں غریب و غراء کافر قرار بالکہ کا ایسا معیار پیش کیا جس سے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڈوں غریب و غراء کافر قرار دے کر گفر و شرک کا الزام لگا کر ان کو شہید کرایا ان کے گھروں کو بالل کیا ان کے مال و دولت کو لونا ان کی عورتوں کو طال جانا اور ہروہ کام کیا جو ایک مسلمان ایک کافر قربی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ سب کھے ہوا گر کئے والے کتے ہیں کہ یہ واستان خونجکال نہ سناؤ۔ وامن کے داغ نہ وکھاؤ ' بھول جاؤ ' بو کچھ ہونا تھا ہوچکا ' وست واستان خونجکال نہ سناؤ۔ وامن کے داغ نہ وکھاؤ ' بھول جاؤ ' بو کچھ ہونا تھا ہوچکا ' وست واستان خونجکال نہ سناؤ۔ وامن کے داغ نہ وکھاؤ ' بھول جاؤ ' بو کچھ ہونا تھا ہوچکا ' وست واستان خونجکال نہ سناؤ۔ وامن کے داغ نہ وکھاؤ ' بھول جاؤ ' بو کچھ ہونا تھا ہوچکا ' وست واستان خونجکال نہ سناؤ۔ وامن کے داغ نہ وکھاؤ ' بھول جاؤ ' بو کچھ ہونا تھا ہوچکا ' وست ہوئی خون کی چھینٹیں قاتل کی سفاک کا پیت دیتی ہیں۔ اللہ اللہ! یہ کون می ستی ہے جمال کا دستور بی زالا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ احمد رضائے خواص کی گرفت کی اور صالح و ویندار عوام کو اکی تکواروں

اور ان کے غلط فتوں سے محفوظ رکھا۔ احمد رضائے جن جن کی تکفیر کی ان کے دامن بے داغ نہ تنے۔ بلکہ خود ان کے معقدین نے اعتراف کیا کہ عبارات کا وہ منہوم لیا جائے جو اخمد رضانے لیا تو یقینا کفر عاکد ہو تا ہے۔ اصل میں مجرم بنایا نہیں جا آ۔ وہ تو اپنے فعل سے مجرم بنا ہے اور تج کا کام یہ ہے کہ وہ جرم کی نشاندہ کی کرے اور تھم لگائے۔ یمی کفرو شرک کا عال ہے۔ کوئی بھی محض خود اپنے تول و فعل سے کافر و مشرک بنا ہے اس کی کر کا اعلان کافر کمہ ویئے سے کوئی کافر نمیں ہو آ۔ گراس کے کفر کی نشاندہ می اور اس کے کفر کا اعلان وہی کرسکنا ہے جو نبض کفر پجیانتا ہو۔ ہرکس و ناکس فتوی نہیں لگا سکتا۔

حقیقت میں احمد رضا کی تقیدات و تعاقبات نے فتوں کو دبایا اور عقیدوں کو سدھارا' احمد رضا کے ہر فکر میں جان ہے' ہر فیصلے میں دزن ہے۔ احمد رضا نے ایسے فکر کی تغیر کی جو اسلام سے بانوس تھا۔ جبکہ ان کے مخالفین نے ایسے فکر کی تغیر کی جو کفر سے بانوس اور اس کا دساز تھا۔ احمد رضا کو یہ شکایت تھی کہ ان کے مخالفین حضور میں میں اس کا در ان کے میں گستاخیاں کیوں کرتے ہیں۔ جبکہ مخالفین کو یہ شکایت تھی کہ احمد رضا ان کی اور ان کے اکارین کی مخالفت کیوں کرتے ہیں حالا تکہ ان مخالفین کی عبارات دیکھ کریہ اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ کون حق بر سے۔

احد رضائے کی جماعت سے ہٹ کر کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا۔ ان کی محققانہ تصانیف دیکھتے وہ وہی بات کتے ہیں جو قرآن و صدیث سے فابت ہے۔ کی کی باتمیں کتے ہیں۔ کاٹ چھانٹ نہیں کرتے۔ کچھ دکھاتے اور کچھ چھپاتے نہیں۔ قرآن و صدیث سے تو اور بھی کتے ہیں گر فرق یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو قرآن و صدیث سے فابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں اور احمد رضا صرف قرآن و حدیث کی باتمیں کرتا ہے۔ اپنے من کی باتمیں اس میں نہیں ملاتا۔ فوب فور کریں۔ معلوم ہوگا کہ جس وقت مواد اعظم انتشار کا شکار تھا۔ ملت کو گروہوں میں بائنا جارہا تھا۔ احمد رضا وہ مرد مجابد تھا۔ جس نے ملت کو پارہ پارہ ہوئے اور گرایوں میں بننا جارہا تھا۔ اور صداقتوں کو آشکارا کیا۔ یہ ستم ظریق ہے کہ جس نے گروہ بندی کے فاف جماد قبلے اور مداقتوں کو آشکارا کیا۔ یہ ستم ظریق ہے کہ جس نے گروہ بندی کے فاف جماد عظیم کیا اس کو فرقہ پرست اور فرقہ بند کما گیا۔ احمد رضا نے وہی عقائد و افکار جو دور عقائد و افکار جو دور عقائد و افکار جو دور قادی کی یادگار ہے۔

وہ عرب و عجم کے مشہور مصنف تھے۔ احد رضا کا اضطراب فطری اضطراب فعا۔ کیونکہ ہر

اعلی حضرت مجدو دین و ملت عظیم البركت مظیم الرتبت الثاه امام احمد رضا خان فاضل بریلوی و الفرائد می الدی الفرائد که اور برای خاص رحمت و رضوان کی بارش نازل فرائد اور جم سینوں کو تا ابد ان کے لمیوم و بركات سے متبتع فرائے۔ وال دی قلب بین عظمت مصفف وال دی تلب بین عظمت مصفف محمت اعلی حضرت په لاکموں ملام

#### نذرانه عقیدت بحضور اعلی حضرت مولانا امام شاه احمد رضا خان بریلوی قدس سره متیمه فکر: جناب غیاث قریشی نیو کاسل (انگلینش)

عشق رسول و نعت کے قبلہ تما ہیں آپ کو اضان منول الل وقا ہیں آپ راضی کیا خدا کو رضائے صبیب سے خشیم نعت کو احمد رضا ہیں آپ فوشیو گلول ہیں جس طرح مشہم ہیں آدگ ول میں حضور اس طرح جلوہ نہیں آپ بخرز ہیں جس خرد میں جس نے کھلائے خوشی کے گل اس کھٹن تجاذ کی باد صا ہیں آپ تنہا در حبیب پہ پہنچوں گاکس طرح ۔؟ کہتا ہول نہ ڈرا کہ میرے دہنما ہیں آپ کہتا ہول منور ہیں آج گھری ہے تو کیا ہوا ہیں آپ

غیاث بھی ہے مدی عشق رسول کا کمدودل گاروز محشرکہ میرے گواہ بیں آپ

نیا فرقه سواد اعظم المسنّت سے ہی افرادی قوت حاصل کر رہا تھا' اس کے اپنے پاس کیا تھا؟ احمد رضائے وہی بات کمی اور وہی پیغام دیا جو صدیوں سے دیا جارہا تھا۔ جس کو بھولنے والے بھول گئے تھے۔ جس کو بھلانے والے بھلا رہے تھے۔ احمد رضائے بھولی باتوں کو یاد دلایا اور بتایا مارے اسلاف کس طرح سوچتے تھے اور دہ کس طرح عمل کرتے تھے۔ ان کی سوچ کا انداز کیا تھا۔ ان کے عمل کا انداز کیا تھا۔ احد رضائے آفاقیت کے لئے کوشش ک- و ان کا آفاتی بیغام "بر ملویت" کے نام سے جانا پھپانا گیا۔ یہ اس لئے کہ احمد رضا المِسنَّت كا نشان بن مُحيَّ- احمد رضا اہل سنت كى علامت بن مُحيَّ- احمد رضا "بريلي" كے رہنے والے تھے اس لئے ان کے آفاقی بیغام کو برلی سے نبت دی جانے لگی اور "بریلوی" ے تبیر کیا جانے لگا- ونیا میں ، صول کرو ژول ایے سی استے ہیں جو "بریلویت" کی اصطلاح تك سے واقف نميں مرعقائد وى ركھتے ہيں جن كى تبلغ و اشاعت احر رضانے كى- پاك و ہند میں لا کھول ایسے مسلمان رہتے ہیں جو خود کو بریلوی نہیں کملاتے لیکن جب ان کے عقائد و افكار كا مطالعه كريس كے تو احمد رضا كا بم نوا پائي كے۔ تو دراصل "بريلويت" "آفاقیت" کا دوسرا نام ہے۔ احمد رضا سے پہلے بھی یہ عقائد و انکار تھے۔ اس دات تو برلویت کی اصطلاح کمی کے وہم و خیال میں نہ آئی ہوگی۔ احمد رضانے کمی سے عقیدے اور فکر کی بنیاد نمیں رکھی بلکہ سلف صالحین کے مسلک اور ان کے افکار و عقائد کو زندگی بخش اس لئے آپ کو علاء عرب و عجم نے چودھویں صدی اجری کا مجدد برحق تشلیم کیا ہے۔ بلاشبہ احمد رضا' حضور و فلا ملا ملا کے کاعظیم معجرہ تھا۔ علمائے حرمین نے سے کما۔ جب اس کی یاد مانا سب نے تسلیم کیا تخالف نے بھی اور موافق نے بھی تو پھر بتاؤ ایک عاشق رسول علط راہ کیے چل سکتا ہے؟ اس کے مانے والے اس کی راہ پر چلنے والے غلط کار نہیں ہو سکتے۔

احمد رضا نے اپنے عقیدت مندوں اور مانے والوں میں اسلام کے لئے قدا کاری اور جاناری کی ایسی روح بھو تی کہ جب وقت نے آنایا 'جان ہھیلیوں پر رکھے چلے آئے۔ احمد رضا نے سلم معاشرے میں ایک انقلاب برپا کیا۔ دلوں کو گرمایا۔ روحوں کو تزیایا اور سنتن میں آئے والے اسلامی انقلابوں کی راہ ہموار کی۔ ''زندہ یاد احمد رضا زندہ باد'' اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم ہیلی اللہ کے وسیلہ جلیلہ سے مارے امام'

مخقی۔

🚓 جس کا انجام موت ہو اس کے لئے نوشی کا کونیا مقام ہے۔

الم الوف متواضع مي كو برا مجمعة بن تكبر كرن وال كو نهيل-

الله مومن النبي الل و عميال كو الله ك بروكر آب اور منافق النبي مال ك كي-

ا ونیا کو ول سے نکال کر ہاتھ میں بگڑلو یعنی دولت کماؤ کر اسے ہاتھ ہی میں رکھو اسے والے ہاتھ ہی میں رکھو اسے ول پر بقند نہ کرنے دو-

الله بننے والوں کے ساتھ مت بنو مگر رونے والوں کے ساتھ روؤ۔

🖈 اخلاص اس کا نام ہے کہ لوگوں کی تعریف یا ندمت کا کچھ خیال نہ کیا جائے۔

الله جس فے مخلوق کی طرف منہ کیا اس نے خالق کی طرف پینے پھیری-

اللہ کاوق کے ساتھ محبت کرنا ہے ہے کہ تو ان کی خیر خواہی کرے۔

الله المرت كو دنيا ير مقدم ركھنے والے كے لئے دنيا اور آخرت دونوں ميں فائدہ بى فائدہ بى فائدہ بى فائدہ بى فائدہ بى فائدہ بى فائدہ ہى

الم جو بادشاموں کے ساتھ المتا بیشتا ہے اس کا دل سخت اور وہ مغرور مو جا آ ہے۔

🖈 جو اوکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس میں بنسی ندان کی عادت بیدا ہو جاتی ہے۔

اللہ جو عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس میں جمالت اور بری خواہش بڑھ جاتی

جو فاستوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا ہے وہ گناہ کرنے میں ولیر ہو جاتا ہے۔ اور توبہ کرنے کی توفق نہیں رہتی۔

جئ جو عالموں کے ساتھ اٹھتا ہے وہ پر بیزگار بن جاتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اور جو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس میں اطاعت النی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔

الله قول صورت ہے اور عمل اس کی روح ہے۔

الله على عقائد كى وليل موال عند اور ظاهر و باطن علامت-

خدا کا تقوی اور اطاعت افتیار کرو طایمی شریعت کے پابند رہو سینے کو خواہشات سے محفوظ کر لو نفس میں جوانمری رکھو خلق خدا کو آزار نہ دو اور آواب درویشاں

### 

. انسان کا برا ہم جلیس اس کا بدترین و مثمن ہے۔

الله حسن ظل يد ب كدتم ير جفاك ظلق كالمطلق الريد بو-

الله الله الله على المحمد كرف من جلدى كرو اور نه عداوت كرف من عجلت ب

🌣 اپنا مال آخرت کے لئے آگے بھیج دے اور موت کے انظار میں لگ جا۔

ابتدا نه کوشش می کرنی چاہئے کہ اپنی بات جوابا ہو' یعنی اپنی طرف سے کلام کی ابتدا نہ ہو-

الله جس طرح تمهادا نفس الله كا حكم مان سے الكاركرنا ب اى طرح تم الله نفس كا كما مان سے الكاركرو-

کھے اس مخص پر تجب ہے جو لوگوں کی عیب جوئی میں مصروف اور اپنے عیوب کے اس مخص پر تجب ہے جو لوگوں کی عیب جوئی میں

الله جس مخص میں کوئی خوبی نہ ہو اے ایذا بھی کم پہنچی ہے۔

اس محص اس محض پر تعب ہے جو یہ جانتا ہے کہ خدا اس کے حال سے واقف ہے چر اس محص وہ گناہ کر ا ہے۔

اس بے میت رکھتا ہے کہ دنیا فنا کی جگہ ہے پھر بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔

🖈 رحمت نه مانگ بلکه رحیم کو مانگ۔

الله مرامر آفتول اور معيتول كالمجوعد ب الذا مرافتيار كرد-

الله مومن کے لئے سونا مناسب تہیں جب تک اپنا وصیت نامہ سرانے نہ رکھ لے۔

اگر ہارا گناہ صرف یمی ہو کہ ہم وایا ہے مجت رکھتے ہیں۔ تب بھی ہم دوزخ کے حقدار ہیں۔

### اولاد نا فرمان کیوں .....؟ اولاد کے حقوق ادا سیجئے

اولاد کے حقوق: باخوذ از قادی رضویہ و دیگر

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار ہو تو پھر ۔۔۔۔۔۔۔

(۱) جب پیدا ہو کی بزرگ یا سید زادے سے سیدھے (دائیں) کان میں اذان اور بائیں کان میں تحبیر دلوائیں کہ خلل شیطان و ام انسیان سے محفوظ رہے۔

(۲) شمد وغیرہ میٹھی چیز کمی بزرگ کے ذریعہ نیچ کے منہ میں ڈلوائیں کہ حلاوت و اخلاق کی نالہ حس

0 ال الله عبد الرحمٰن احمد وغيره نام ركيس كه اليه نام دنيا و آخرت مي**ن باعث خمره بركمت** (٣) عبدالله عبد الرحمٰن احمد وغيره نام ركيس كه اليه نام دنيا و

ہیں-(م) ماں یا نیک وائی سے وو سال تک دورھ بلوا میں-

(۵) کے کویاک کمائی سے پاک روزی ویں کہ ناپاک ال ناپاک مار میں ال الله نے-

(1) سات سال کی عمرے نماز کی تاکید کریں اور وس سال کے بعد مار از بو موائیں کہ یہ

حديث سے فابت ہے۔

(2) بچوں اور بچوں کا بستر الگ رمیں

(A) والدين كو جائب كه وه افي اولاد من برايك كے ساتھ كيسال سلوك ركيس كى آيك كو

این توجه کا مرکز نه بنا کمی

دیاوی تعلیم و تربید کے مال مال دیل معالمات کی می مجد دیں اگر ی اسلام

اصولوں سے والف اوسطے اصولوں سے والف اوسطے - اس اللہ استان اللہ ایسان اگر کا جہیں ہو تا ہالوی کا اظہار نہ کریں کہ اس

(۱۰) زبی ملاحیتوں کی تعریف لریں اور آکر کند ذبن ہو تو مایوی کا اظمار ند کریں کد اس سے نیچ کا دل ٹوٹ سکتا ہے-

(۱۱) برے ماحول سے بچوں کو دور رکھیں اور انھیں اچھا دیدار ماحول میا کریں-

(۱۲) مارنے اور برا کینے میں احتیاط رتھیں-

(۱۳) جو ما کے بروجہ مناسب ویں-

ر ۱/۲) الله عروجل كى ان المانتوں كے ساتھ ممرو لطف كا برياؤ ركيس اور ان سے محبت و

لمحوظ رکھو اور چھوٹوں کو تھیجت کرو۔

جو تخلوق کا ادب نہیں کرنا وہ خالق کا ادب کرنے کا دعویٰ نہ کرے اور جو اپنے

نفس کو تعلیم نہیں دے سکتا تو دو سروں کو تعلیم دینے کی سعی نہ کرے۔

خو دنیا نے تجھ جیسے ہزاروں کو پالا اور موٹا آزہ کیا پھر خود ہی اپنی خوراک بنالیا۔

ﷺ دنیا نے تجھ جیسے ہزاروں کو پالا اور موٹا آزہ کیا پھرخود ہی اپنی خوراک بنالیا۔

# خصنور غوث اعظم والفظيّة (از الم المستت مولانا شاه احد رضا خان بريلوي الفقطيّة)

او پنج او نجول کے مرول سے قدم اعلی تیرا
اولیاء طبتے ہیں آنکھیں دہ ہے آلوا تیرا
شیر کو خطرے میں لاآ نہیں کا تیرا
پیارا اللہ ترا چاہنے والا تیرا
قادری پائیں تصدق مرے دولما تیرا
حنی پھول حینی ہے ممکنا تیرا
میری گردان میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا
حشر تک میرے گئے میں دہے پنا تیرا
حشر تک میرے گئے میں دہے پنا تیرا

واہ کیا مرتبہ اے خوث ہے بالا تیرا

ر بھلا کیا کوئی جلنے کہ ہے کیا تیرا

کیا دیے جس پہ جمایت کا بو پنجہ تیرا

قشیں دیدے کے کملاتا ہے پلاتا ہے کجنج

ابن ذہرا کو مبارک ہو عموس قدرت

نبوی مین علوی فعل جبل محلیٰ

تبوی مین علوی نعل جبل محلیٰ

بر سی جمرہ د ناکارہ سی جمرم د ناکارہ سی

### نعت سرور دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم

شور مه نوس کر تجھ تک میں دواں آیا ماتی میں تیرے صدقے مے دے رمضان ایا اس مل کے سوا ہر پھول با کوش مرال آیا و کھے ہی گی اے بلبل جب وقت فغال آیا جب بام مجلی پر وہ نیرجال آیا سر تفا جو گرا جمك كر دل تفاجو تيال آيا جنت کو حرم سمجا آتے تو سال آیا اب تک کے ہراک کا منہ کتا ہوں کمال آیا طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہو گئے ر کجمو محے چن والو جب عمد خزاں آیا سراور وه سنک در آنکه اور وه بزم نور ظالم كو وطن كا دهيان آيا توكمال آيا سچھ نعت کے طبعے کا عالم ہی نرالا ہے سکتہ میں بری ہے عقل چکر میں ممال آیا جلتی تھی زمیں کیسی تھی وهوپ کڑی کیسی لودہ قد بے سایہ اب سایہ کنال آیا طیبہ سے ہم آتے ہیں کہتے تو جنال والو کیا دکھے کے جیتا ہے جو وال سے یمال آیا لے طوق الم سے اب آزاد ہو اے قمری چھی لئے بخشش کی وہ مرد روال آیا نامہ سے رضا کے آب مث جاؤ برے کامو ديكمو مرے ليے ير وہ اوسے ميال آيا بد كار رضا خوش مويد كام بحطے موسكے وه الجھے میاں بیارا اجھوں کا میاں آیا

شفقت سے پیش آئیں۔

(۱۵) بیار ہوں تو علاج کرائیں حق الامکان سخت اور تکلیف دینے والے علاج سے بچائیں۔ (۱۲) حضور پر نور مشنع میں المالی کے آل و اصحاب و اولیاء و علاء کی محبت و عظمت کی

تعلیم دیں کہ یہ باعث بقائے ایمان ہے۔

(۱۷) علم دین خصوصاً وضو' عسل' نماز و روزہ کے مسائل' توکل و قناعت پر بیزگاری' اخلاص' سچائی اور انصاف سکھائیں اور عمل کی ترغیب دیں۔

(۱۸) ریاکاری منظر خیانت مجھوٹ تلیبت چنلی ظلم صد کینہ وغیرہ برائیوں کی پھپان کرائیں اور ان سے بیما سکھائیں۔

(١٩) يرهان سكهاني مين زي كرير-

(۲۰) موقع پر چیم نمائی اختیار کریں اور تنبیہ کر دیں مگر کوسا ند کریں کہ یہ کوسنا ان کے لئے سبب اصلاح نہ ہوگا بلکہ اور زیادہ فساد کا اندیشہ ہے۔

(١٦) زمانه تعليم من ايك وقت كليك كالمحى وين كه طبيعت بر نشاط باقى رب-

(۲۲) ہرگز ہرگز عشقیہ غزلیات (خصوصاً آج کل ٹی وی روی می آر وغیرہ) نہ دیکھنے دیں کہ زم لکڑی جد ہر جمکائیں جمک جاتی ہے۔

(٢٣) اپنی اولاد کو میراث سے محروم نہ کریں جسے بعض لوگ اپنی اولاد میں سے کی کو میراث سے عاق کر دیتے ہیں۔

(٢٣) بيٹيول سے خصوصاً محبت سے پیش آئيں كہ جو باپ آئي بيٹي كو پالے اور التھ گرانے ميں است بياہ دے تو وہ مخص جنتی ہے۔

(۲۵) اولاد کے لئے ہیشہ ونیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کریں مجھی بھی ان کے لئے بدوعا نہ کریں-

باتی معاملات کے ساتھ اگر ان چند معاملوں میں گرانی رکھی جائے تو ضرور بیج بااوب اور ماں باپ کے فرمانبروار بنیں گے۔

الله تعالی عزدجل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اولاد کے حقوق سیح طریقے سے ادا کرنے کی بیاتی مرصت فرمائے (آمین)

توث : - (اولاد کے حقق صرف کتابت میں مقدم کئے مجتم میں ورنہ حقق والدین حقوق اولاد پر مقدم ہیں-)